اور سراری کام مرکم اسلام اور سراری کام محرکم سید فرفظت نوجه

ازمیال منظورا حمر، کی بجاراسلام برکالج ، ریلورود

علمى تناخيانه وروبازار - لا بور

كنول أرث يرسين بور

2.25

#### DATA

149 Lyad

#### DATA ESTABLED

## براللتم الرجمن الربسيم

وَ إِذَا اَدَدُ نَا اَنُ تُسَلِّلَ قَرْبِيَةً اَ مَنْ نَا مُسَتَّرَ فِيهُا فَفَسَقُواْ فِيهُ هَا فَعَدَنَّ عَلَيْهُا الْفَوْلُ فَدَ مَسِّرْنَا حَا تَدُمِس بُرًاه فِيهُ هَا فَعَدَنَّ عَلَيْهُا الْفَوْلُ فَدَ مَسِّرْنَا حَا تَدُمِس بُرًاه والقُران الحكيم)

م اوردب بم كسى آبادى كوبلاك كرناچا بي تود فال كي عيش بيندول كواقتدار و دونال كي عيش بيندول كواقتدار و دونال كي عيش بيندول كواقتدار و دونال كي مين تواس آبادى كي و دونال كي مين تواس آبادى كي فلا ف مرزا كانتم نا گزير بهوم آباس ، بيمرم اس آبادى كوته و بالا كري مربا و كرد يت بيل ي

# العراس

| تعارف المعارف |          |                             |      |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|----------------------------|--|
| تعارف والے کی چی اور الے والے کی اور الے والے کی خلاف الے کی | صفح      | عنوان                       | صفحه | عنوان                      |  |
| ورا نے والے کی بینے اور اسے کی بین الزام دیتا ہوں اسلام الزام دیتا ہوں اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام میں ہی بخات ہے اسلام اسلام میں ہی بخات ہی مسللات اسلام اسلام میں ہونے کی ملاقت میں مسلول اور ملا اسلام اسلام میں ہونے کی ملاقت اور اسلام میں ہونے کی ملاقت کی ملاقت کی ملاقت اور اسلام میں ہونے کی ملاقت کی  | 10       | مشاشخ اوردرولشوں کی عکومت   | ۳.   | رآغاز                      |  |
| ال حرم !!!  جورا م دیتا ہوں  • ا الله تیتوں کے خلات تعصب ا ۱۹ الله تعدد کی الله تعدد کی الله تا تعدد کی الله تعدد کی الله تا تعدد کی الله تعدد کی تعدد کی تعدد کی الله تعدد کی الله تعدد کی الله تعدد کی الله تعدد کی تعدد | 9 %      |                             | ۵    | /                          |  |
| ال حرم !!!  جورا م دیتا ہوں  • ا الله تیتوں کے خلات تعصب ا ۱۹ الله تعدد کی الله تعدد کی الله تا تعدد کی الله تعدد کی الله تا تعدد کی الله تعدد کی تعدد کی تعدد کی الله تعدد کی الله تعدد کی الله تعدد کی الله تعدد کی تعدد | 1.00     | نصوص كالمبهم و دقيق بردنا   | 4    | فرانے والے کی چیخ          |  |
| اسلام من بی نجات ہے! ۵۳ اسلامی اقتدار کے خلاف عداقیں ۱۳۰ معافتہ کی اعتباط کی شکلات معافتہ کی اعتباط کی غلاقیں ۱۳۰ معافتہ کی علاقتیں ۱۳۰ امیر فیلسٹوں کی غداقیں ۱۳۰ معافتی اور معاوضے کی اسلال اسلامی اور معاوضے کا سوال معافقی مدم مساوات معافتی اسلامی کی عداقیں اور مادر بیر آزادو اسلامی کی عداقیں اور مشکلات اور ان کا اسلامی کی عداقیں کی عداقیں اور ان کا اسلامی کی عداقیں اور ان کا اسلامی کی عداقیں اور مشکلات اور ان کا اسلامی کی عداقیں کی عداقیں اسلامی کی عداقیں اسلام کی عداقیں اسلام کی عداقیں اسلام کی عداقیں اسلامی کی عداقیں اسلام کی عداقیں کی حداقیں کی عداقیں کی عداقیں کی عداقیں کی کا کھر کی کی کر کے خواد کی کا کی کر کی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4      | حرم !!!                     | 11   | عين الزام ويتابون          |  |
| معانته کی احبی عی مشکلات ۱۳۰ مید نیستوں کی عداوتیں ۱۳۰ معانته کی عداوتیں ۱۳۰ معانته کی عداوتیں ۱۳۰ معانته کی عداوتیں ۱۳۰ مواقع کی عدم مساوات محنت کا فسادا ور میدا وار کی کی در اور کی کی در کی کی کی در کی کی کی کی در کی کی کی کی در کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4      | المليتول كمے خلات معصب      | j.   | چورا ہے ہیں                |  |
| ملکیتوں اور سرط نے کی غلط نفسیم میں امپر فیلسٹوں کی غداوتیں ۱۲۹ میں فیلسٹوں کی غداوتیں ۱۲۹ مینت اور معاوضے کا سوال میں میں استحصابیوں اور ظالموں کی غداوتیں ۱۲۹ مینتہ ور دین داروں کی عداوتیں ۱۲۹ مینت کی غداوتیں ۱۲۹ مینت کی غداوتیں ۱۲۹ کی غداوتیں اور ان کا در مشکلات کا در مشک | 110      | اسلامی افتدار کے خلاف عداوس | 50   | اسلام میں بی تجات ہے!      |  |
| مواقع کی عدم مساوات مراقع کی عدم مساوات کی عداوتین اور اور ظالموں کی عداوتین ۱۲۹ مواقع کی عدم مساوات کی عداوتین ۱۲۹ مونت کی عداوتین اور اور میداوار کی کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110      | صليبيول كى عداويس           | Pr.  | معاتر معاتر معاتر          |  |
| مواقع کی عدم مساوات مها وات وات وات وات وات وات وات وات وات وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.      |                             | · ·  |                            |  |
| محنت کا فسادا ورسیدا وار کی ال نفس پرستو ب اور ما در بیرا زاد و اسال کی عداقیں کی عداقیں اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114      |                             |      | محنت اورمعاوضه كاسوال      |  |
| مجدا ورمشكلات اوران كل الله المحاوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144      |                             | 40   | مواقع كى عدم مساوات        |  |
| مجدا ورمشكلات اوران كل الله المحاوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                             | 47   | محنت كافسا دا ورسدا دارىكى |  |
| اسلام کا اقتدار ناگزیر ہے ۲۸ عداویس اوراستراکیوں کا ۱۳۴ اسلام کا اقتدار ناگزیر ہے ۲۸ عداویس اوراب اے عوام ۱۳۸ مکرمت کی بروتین ۲۹ اوراب اے عوام ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسرا     | كى عداوتين                  |      | محداورمشكلات اوران كال     |  |
| اسلام کا افتدار ناگزیر ہے ۲۸ عداویں ۱۳۸ مراب کے عوام ۱۳۸ مراب کے عوام ۱۳۸ مراب کے عوام ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | استشراكيت اوراستراكيون      | 40   | اسلای مل                   |  |
| عکومت کی بروتیت اور اب اسے عوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1176     | عداديس                      | 7^   | "اسلام كاافتدار ناكريه     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The same | اوراب ا ہے عوام             | 69   | مكومت كى بروتيت            |  |

### تعارف

ستدقطب من سيدكي اس انقلابي كتاب كايهلا المدلش منطالة من شائع موا-بركونى ارسخى كماب نهي بكراكب جناكى معرك كارجز ب بداس زبلنے كاكتاب جب کداسلامی فوتیں جبرواسسنبدا د، جاگیرد اری، مسل برداری اور انتترا کیت کے فلاف رزم آراء ہونے کے کئے میدان یں امررسی تقیں۔ اس کا دومداا برلیشن ایربل ت<u>عص</u>فیز میں شاتع مبوا - اور میسری اشاعت جون ويه الريم مطابق صفر الشهايع بم منظرعام برائي - اس تيسري امتناع من كيثن يرناشري طرب سے ايك مختصر نعار في نوسط شنائع مواہد ، جس كا ترجمه برہے :-و سماس تناب كالميسرااليدنين بومبرد دومرس محمطابق شافع كر رسے ہیں تاکرسب لوگ بالعموم اور حق کی تاش کرنے والے بالغص جان لين كرمس دُور مي ظلم وستم كى فرا دا نى ابنى قهرما نى كے عنفوان مضاب می مقی اور ای کے ازاد کی کے دعو سے وارست منشامیت كم جلوم علامان اندازس روال دوال مخف و و با متناد ك وسمن الموزنهر يضبوت منف اورك سفارتون كمة منخواه وارتجو مقد. عين اس دُوريس مزرين عرب بيس اليسه مردان حريجي موجود متقيعتيس اسلام في ظلم اورا بل ظلم كامتفا بلركرين كے سيے پالائنا - انہوں نے سينت امساعد صالات میں ظلم و طعنیان كے روبروگردنیں بلندگرر كھی مستدقطب فيغليظ نظامو كوننكا كرينه اورنهاه كن فتن سع خدوار كرف كى من فراف والم عين "مارى اور ما واز مبند كاركركما

Ч

که به می الزام دیتا بول ، اور ابنی الزام کی انگلی باشا کول و در دول ، اور ابنی الزام کی انگلی باشا کول و در دین دارول " تنخواه دارا دین دارول " کی طرف اضادی . سید قطری نے استعمارا ور اس سے چیلے چانٹو ل کے اس زعمہ باطل اور باور مہوا دعو سے کے متبعی بار کند کرد ہے کہ ؛ معرکے سامنے صرف دو راستے میں جن میں سے ایک کواسے اختیا ارکن مول میں میں کا راسند یا مشرق کا بسید فطب نے اس زمان میں ان مورول راستوں کو چیوڑ نے اور ایک بیسرے راستے کوا ختیا رکرنے کی منادی کی به وه زمان نما کی مراب میں منادی کی به وه زمان نما کہ مرابسی منادی کرنے والے کو جنون کا الزام دیا

جاہر سے اس میابر مبلیل اور لطل اسلام کی بھٹنی ہوئی جنگاری اب آک کا ایک شعلہ بن میں ہے۔ اور فلم واہل فلم کو مبلا ڈوا سنے کاعزم رفقتی ہے۔ اس نے ان کی نیند میں اچاہ کی کوری ہیں اور ان کے آزام دہ بستوں کونٹ و بالا کررک ہے۔ دیکن اسے برا در عزیز ؛ تم خود اس کماب کامطالع کبوں نہیں کرتے تاکہ حق و باطل میں امتیاز کرسکو۔ اور مُردول اور نامُردول کا فرق معلوم کر تو یک

# مرا نے والے کی جیجے!

مصرىعوام جس برترين اجتماعى نظام سے بوجھ تلے كراه رسے ميں ، بانظام باقى اورقائم رينے كے قابل نهاس سے -بداكس البي تقيقت سے كرسب كوراس كاجان لينا فاردى سے تاكه اس كى رمينانى مي معيع لاستے برطلا جاسكے -جى بان ايدنظام بافى وقائم رسنے كے قابل نہاں كبونك يفلاف فطرت سے ال میں بقاء کے عناصر مں سے ایک علصر تھی نہیں یا یا جانا جو اس کی زندگی کو دراز کرسکے اورا سے کھے دیرزندہ رہنے کے قابل بنائے۔ بانظام انسانی تهزیب کی دو صفے بکسرخلان سے ۔۔ جا ہے تم تہذیب کاکوئی معنی بھی بیان کرو !--- بدین کی روح مےخلاف ہے ایما ہے دین کے مطالب بس سعيجونسا مطلب بھي مراد لے اور بعصر مان کے مرس نفاضے کے ظانت مزبدبران بدنظام كمسى محيح اقتضادى بنياد محدمطابق مجى نهبس انهى وحوه كى بناربرب منصرت معاشى نشوونها مكراجتماعي اورانساني ارتقاء محيم ملات ب سر سروه اجنناهی نظام ایک نرالاا در انو کھا نظام سے جس کے نتیجے میں قوم کی عمل اوربيدا وارانه توتني منتل موجاش اوروه قوم كونشودنها داورنز في سے روك وسے. منصوب ببركه اليسه نظام كوزنده رين كاكوفى حق نهب ملكه على اور واقعاق ونيابي بجيوده باتی رین کی تدرت کومنالع کرد بتا ہے ، بھر حب اس بر به افسن مستزا و موکہ وہ انسانی سون واکرام کوختم کردیتا ہے ، اخلاق وضم برکو مجا طرد بناہے ، عدالسن کو سراسر فوصادبتاب معاشرك اورسلطنت برست عوام كامنرورى اعتادا كفادتباب اضطراب ادر مبحبيني معيبلا كمسه اورامن اورمين كولغ صدمت كرديناه ب-اس مهورت میں تو اس کے وجو در کا کوئی جو انہ ماتی نہیں رستا۔ ، الم بولاك أن اس انوكم نظام كوسنها العموية من اورا سع سهارت وساح

كركه واكرنا جاست مين وجائب وه استحصالي مون جومالى معاشره قالم كرف إوراس بحاف کی تلالیف اور صروری مشقنوں میں مصددار نہیں بنا ما ہے ، اور جا ہے وہ سركش اورجا برانسان بول جن بريه صدمه نهابيت شاق كزرتا بمي عوالت ابني سيح روش برميل بيدى توانهين اس كموسة افتدار الصحروم كردے كى جوكسى بنياد برقائم منين سے-اوربيام ووسرمايہ دار بول جوجوام مرمائے براكورسے بيس اوراس ميں لاه اعتلال برجلنے كى طافنت نہيں ياتے - باده ميشدور دبنداروں كاوه توليجواپنے المبيكو قروف من كري المين المرن النزك فاطراور مذوطن كم سلف بكره ون كشيطان کے سنتے۔ یاان بوکوں کی خاطر جوانہ ہی جند کھوتے سکتے تنفادیں ایرسب اوگ وہ کام کرنا جاستے ہی جس کی ان میں طاقعیت نہیں کیونکہ بیغطرت کے خلاف علی میں صووت ہیں . ب ابيفات كوخود تبابى من دال رسب من كيونك فرمست كے وقت كے قبمني لمحات كوفنائع الا كررسيد بس كاش اليها بت الحجب بربادى آتى تدبه اكيله بى برباد موت ، يكن د كه تواس بات کا ہے کروب یہ برباد ہوں گے توا بیف سائھ برقسمت مک کوبھی کے دوبیں کے والحی وننت باقى مد كرابل وطن ان مح بالفريحو لين اقبل اس كم كرجو من المعام يجينك والا برستجا وعده تابهت مهو جلستے به اورجیب سم کسی بستی کوبلاک کرنا جابی تواس کے بہر ورو كواس مرمسة طكروسيفين بمعروه اس من أدمهم مجاوسيفين تواللذكا وعده اس بستى كے فلا فَتْ البت مومالا سے اور مم اسے تباہ و بر اور والسے من ، بخب واقعاتى مقيقنول كاعلاج وه منهيل معيوسم أج كررم بس كروعظ كم حينا فطعه دلواد في وجل سازى محيندفنوسف ارى كراد بيد اسى طرح ان كاعلاج بيلى نهي كد زبانون برتبرين لكا وى جائي اورقلم توط و شفيائين وان حقيقتول كاعلاج واقدا حقائق سع بهى مومكما سے بوان كامفا بالكرس اور انہيں تبديل كروس بھو كے بيط منطق كازبان منهس مجه سكة - يام ومنطق مجمع موا وراس مل كوفى فرب إدر بمرمصرة مو -- بهارا فرمن مے كروفت نكل جائے سے يہلے اس صورت مال كا تدارك كرس، واللز! وقت واتعى كل ملف كے قربيب الكا ہے۔

یسب کھے ہو سیکے کے بعد ایک ایسی اوا ذاعظے گی جسے نواموش کرنا ممکن ماہوگا۔
دہ ان بھو کے بیٹول کی آواز ہو گی جواپیا خون سیبینہ صرف کرتے ہیں لیکن اس کے عوض
میں روٹی کا سو کھا تکٹرا اور معمولی لباس کا ایک پارچہ بھی ماصل نہیں کرپاتے۔ وہ ان
گروہوں کی آواز ہوگی جنہوں نے زندگی بھر کبھی اشتراکیت یا خیر انتراکیسٹ کا ایک
نفط نہیں بڑھا ، لیکن یہ زندہ انس نوں کے گروہ ہیں جن کے معدے ان سے روٹی کے
معلی میں بڑھا ، لیکن یہ زندہ انس نوں کے گروہ ہیں جن کے معدے ان سے روٹی کے
محارے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور جن کے جسم ان سے کیٹرے کا یارچہ ما جھتے ہیں۔

بہ ایک اوا نہ باقی رہے گی داگر تام کہ وازیں خامونی ہوجائی تو بعی یہ فاموش نہو گی۔ برحقیقت کی آواز ہے بچو دیسے بیسے ہو تھے لاکھوں کروٹروں عوام کی زبان سے مسلے گی۔ فالم اجتماعی نظاموں نے ان عوام کو مسلح کردیا ہے جہ کی ذلا محمد احساس کی شعور مسلح کی نظام اجتماعی نظاموں نے ان وار سے احساس محرومی کو بعی کھیں بیا ہے۔ مسلم اللہ میں ان سے جہیں نیا ہے۔ اور تواوں ان سے احساس محرومی کو بعی کھیں بیا ہے۔

بان اور به ان لا کھوں بھیلے ہوئے النتانوں کی آواز ہوگی جو لاستوں ہر بہرے پڑے ہیں، دبوار در سے چیٹے ہوئے ہیں، آفارہ بتبوں اورکتوں کے ساتھ کندی کے پڑھے واست کڑے و ہو بڑتے بھرتے ہیں، بیکھرے ہوئے انسان بن کشکلیں جمرام کی میں ہو بیں جن کے جسموں کی کھال معیش ہوئی ہے جن کی آنکھوں سی سلائیاں مجیروی میں، جو 1.

مانزے سے بھاگ کر چور بن چکے جی یا بیشہ ورگداگری کا ذکیل جامہ اور ہے جی ہیں بھو

ہیں بہاں اور عدال ہر حکر دکھائی دیتے ہیں۔

برسب بھواس آنا ویں مور اس بعید اور بہت اندم را یہ داری بدکارلوں

کے اور قول اور محتول میں عیش و مشرت کے چوجلوں ہیں مصروف ہے ، لا کھوں انسانوں

کے جمے ہوئے نوں سے تیا دیمو نے والے سولے میں قلطال ہے ، دیگ برنگ ورمنی کو دوں میں لوط صک رہی ہے ، نا جائز الی فوائم میں فلطاں و پیچاں ہے جن کے الک انہیں گنے اور سنجمالنے سے بھی عاجز ہیں ، بلکائیں فرائم فریح کرنے اور منا لئے کرویے کی معی فرصرت نہیں یا تے ۔

میں فلطاں و پیچاں ہے جن کے الک انہیں گنے اور سنجمالنے سے بھی عاجز ہیں ، بلکائیں فریح کرنے اور منا لئے کرویے کی معی فرصرت نہیں یا تھے۔

میں منا میں اور میں اور میں منا اور اس کی خاطر میں سے گا جیشی ورمنیت ہی کہاں ہے ہیں کہا ہوں اس کے بارے میں کہنے ہی میں منا ہے کہا تھا می اور اور ہوں سے کئے ہیں میں منا ہے کہا تھا ہے کہا نا چا ہے ۔

ہرمال یہ نظام یاطل ہے ، منا گئے ہونے والا ہے اور فطرت کے فلا دن ہے ۔

ہرمال یہ نظام یاطل ہے ، منا گئے ہونے والا ہے اور فطرت کے فلا دن ہے ۔

ہرمال یہ نظام یاطل ہے ، منا گئے ہونے والا ہے اور فطرت کے فلا دن ہے ۔

رمق ہے۔ کین سوان ہے کرا بیارس بریس برتا واس کا مٹندین منطانیں۔ جاکبر داری کے تاریک ترین زوریس نوری تقسیم میزنا عدومتنا و مانامی کی اوریس دہ جیدیا تقوی میں کی چی کے جوز خوداس ہے کوری بیدا وارعام می کیستے ہیں اوریت ان تب ماستية غنو مومائة ي بلامن ونطى ادران نازلى دومانى كولام مى لائے سے رقب مى ينجدية باء كۆم لىندانوروں داخلى د خارجى خطوب كامقابلونے ۔ سى جربوبان ب Explored to the commence of the second secon جنين النسية الاول المارية حيث من جزياد ونيار المني منادي وزين واستهار ديناري -- أذادك دا دران إحول - سيولود تبين رينه الأن الأم نين راء. The solution of the series and the solution of the series ئي ال موجوده اجتهاعي نظامول برالريام للاتابول كه وه قدم كالمحل الديدا والمانة

قال زیاست نین می کنگ با جاصلت می این ایساندون نین بوتا جام مشکر آب یاش که زالش بیکاری می تم توصیت کریکیون وام مسئرکد پیزوانی مال دریت کے قتاعی اور دوم سرایه دارون کے تبیقی ہے ، اور عود سے سرائے باس کے دائی عقالا بعيدة ك- مدن م- موال بوكارا بداريون ميه واس كرونون ما تستور موامل تأنده نهي بكر موسي كالمائية ميه ويسي ويسي كريون مقاقع وال محيود و هوام بازيك بور مائية يعين بين وزائه مي اتن ك يادي معقول ترسئك اندجر اورباكا رزميون كوابادكين

のでいる。このいからない一つというかったるからいろう الساس ترمين فام بال كمبيت مست من ترار المام مين لا فيان فوال به

اور صروجهدست عارى معدوه عماج مع كراست مال بهن ما البوكم اس كالحط معصول جنگی کی آمدنی براعتماد کرتا ہے سیسمفلس ہوگ دولت مندول سے پہلے ادا کا دينةس اوراميورط مح التمكسون بإغمادنهم تراجعه مالدارغ ببول سعيها اداكريت من وه عاجر ب كيونكم اس كي انتظامي مشينري فاسد ب- است امتيازات جانب دارى اور مدتظى في تياه كردياست و رونتن كى حاقت ورشوت عبرومورى ا ورسیے ضمیری اس سرمستر اوسیے۔ پیمکومت جدوجہدستے عاری ہے ۔ کیونکہ وہ عام قومی دوست کوبرا یا سے دالی کسی آمادی کا احسامس نہیں رکھتی - اور جن مرماید داروں کی نمائندگی کرتی ہے وہ برمینمی کانٹرکا رمیں اوراسی دواست کو معمل نے سے عاجزیں يرحومت طبغاتي وبناك كمص مجنون من ملاسه يصعد امبر بلروم في ايد صرى سعدوتور کے نام سے قام کرد کھا ہے یہ اش من من حل ہے مبساکہ قوون وسطی س تربعت ہوگ غلاموں اور مجبولے طبقوں کی نشاقی کا تماشا دیکھاکرتے تھے۔ بھرید مکون ان الو کھے احتماعی نظاموں کی حامت میں مجی مصروت ہے جو فطرت کے خلاف میں اور اسی بقا کے سے اس عاجر وفاسداور شائے کومت کی سرکاری شینری کے مخارج ہیں۔ اس سرزين من مشرى دوليت اورانسا في توتول مح خزاسف معي وجود مي جوكسى طرح دوسرسے قدر فی خزانوں سے کم نہیں میں ایکن کوئی ان کی طرف توجہیں کرتا ، م انہیں استعال س لاتا ہے۔ یہ اس کئے سرایددار لیڈروں کی فوری مصلحتیں انہیں بروے کارلانے اورسکاری اورمنیاع سے بحانے کواد می مائل میں مکومت انهی سراید دارول کی نامندی کرتی سے اوران انسانی قدتوں کوجہالت، بہاری اور فقروفا قرمے سیردکردسی سے ناکر انہیں سراب کرجائی تفردہ انہیں سروزگاری کے حوا کے کردسنی سے ناکہ وہ یاتولائستوں برسموری دیاں یا قہوہ خانوں اور شراب خانوں میں میری رمیں اگران سے برائے نام کام معی آیتی ہے تواس کا نتیجہ بداواری کے بیارے بہاری مو اسے کینو کو میں نظام کے مانحت یہ قوتیں کام کر تی میں وہ مگرااہوا نظام م اس ظام مى معاد صدا يسدنها جولوكول كواخلاص برآمادة كرمكين. مرانہیں اپنائستقبل تربہ نہ البیکیوں میں گھراموانظراناہے بیکومن انسانی توتوں کے اس منا نع شا فیزانے کے کوم است کی تاریکیوں میں مرباد مرومانے سے بچاہے کے سے بچاہیں کرتی۔

اس کاسب یہ سے کہ بشری فوتوں کی اس قومی دولت کو بجانے سے مرابد دارو کے سرائے برز دبیر نے کا احتمال ہے مکومت خاموش اور خوب زدہ کھروی نظام تی سے کہ کہیں سرائے برکوئی ذمرداری مذات بڑے ہے۔

منوریات کا انتظام مرسے جو تو دربیات کا اور تباہی برائے ہیں۔ اس سے تہیں کہ ملک مارے شہر اور کی مارے سے تبہیں کہ ملک مارے شہر اور ایک تبید کی اللہ میں افلیت کی منوریات کو اور تباہی برفا درسے مکورت اور قوم میں ملین آبادی کی مرف ی مرف ی منروریات کا محافظ نہیں رکھنی ملکراس میں سے ایک مفیر معدود مصابحت کی کا کا طار کھتی ہے۔

سی کام سے عامزی با نی ماتی ہے یا اس کی فطری قوتوں میں کو ٹی نفض ہے ، بلکہ یہ قوم کی فطرت میں کام سے عامزی با نی ماتی ہے یا اس کی فطری قوتوں میں کو ٹی نفض ہے ، بلکہ یہ قومی وولت کی نفسیم میں گر فرم کا نیتجہ ہے ہی سبب ہے کہ ہم بیچھے رہ گئے ہی اور دنیا تی کا سے آگے بڑ مورسی ہے ہم کر درموت خیا رہے ہی اور بہارے دروازوں بردشمنوں کی فالم کوسٹم کی فاقت بڑ مہنی جا رہی ہے ۔ ہاری قومی وست وہ قار روز بروز گررہ ہے ہیں اور منال کر گراہ ہے۔ ہیں اور منال رہے میں کہ فال ن زندہ ہے ہیں اور نظال کر گراہ ہے۔ اور نظال کر گراہ ہے۔

میں وجودہ اجتماعی نظاموں کو الزام دیتا ہوں کہ وہ انسانی شرف و کرامرت کو منائع کرنے اور انسانی خوق مرد اگر استے ہیں۔
منائع کرنے اور انسان ہے جوید کہنے کی جرائے کریے کہ بھو کے نگے لاکھوں کروڑ و کسان
جن کی انسرہ بوں کو کہڑے کے کھا ہوہے میں جن کی آنکھوں کے اطراف کو مکھیاں نوجے رہی بین اور جن کے خون حشرات الارمن جوس رہے ہیں۔ بدوہ کوگ میں جوانسانی و فار اور

انسا في صفوق من الصحابي الما كون يركين كالمت كرمك المستحديد ويهات اورجعكيون سعركون ملا كرلائه ما تعين اكرافات ارضى وسماوى كے وقت كھينوں من صفائى كرس مالانكى ان كيم بهاريول معادمي بوت بن انهيل كهروالول معد درجنول بلكم بكوول مل دور العالما الما الما المناسع . لعن دفعه وه العربي واليس نهيل والمساحة - الهيلي رغبت اورخوشي سے نہیں بکہ مبراً بھاریس لایا ما ہے۔ ان کامعاد ضد محص مید کے ہوا ہے۔ وہ می ان مے کمرور یا تفون کے منتجنے سے قبل نصف ہواپ کردیا جا تا ہے۔ کون کہدسکتا ہے کدان الوكول كوكى انسانى احترام باعق ماصل بيد ؟ كون يدكين كى جرآت كرسكا سے كرجاكيوں كے باقعال كا كا كون انسانوں کے گلے انسان ہیں ؛ مالانک زمن کا مالک جاگرواران کی زندگی اورموت کا مالک بن سیاہے۔ دہ انہیں کیے عطارتے یا نہ دینے میں بولائخنا رہے۔ جا ہے انہیں کھانے کو دے اور جا ہے بھو کا اردے ہے بہان کو سے اللہ کا اور جا ہے کا کا میں مہان کا کو کا اللہ بالرسيس رسن كا معى في نهين يوب انهين دهتكاركر مابرنكال عيديكا جاست توده كسي معاوض مح معر مقدار مهس يوب حاكم وارياس كانحنا رنا لاض موجات نوكاركن كواس کے بیوی بچوں سمیت کال با ہرکرنا ہے ، اس سے اس کی معینس جین ماق ہے اور اس کی جھا جو بطور" انعافہ ملی موتی تھی دوبارہ مالک کے قبطنہ میں آجاتی ہے۔ نظ بهاداسار وف زین محرط و کرم سے ورم مورد متار و با مانا ہے سر كون يركين ي جرأت كرسكتا م كريد لا كعول مغدور كداكر جوناك وهواكم معيم عارالودجرون اور مهارنگابوں کے ساتھ گمنگ کے دھیروں میں خوراک کے کو سے تلاش كرت بجرت من يمي انسان من منها انساني حرست اور صقوق ما صل من والا كان بنت كمرانون من جو محد رؤسات كتول كوماصل من - انهان وه محميس فه كون كبدك بيم برار إلى مليطان م اوردفترول كم عارضى طارم فبهن أول

یونن بنانے سے بھی دوک دنیا ہے کیونکی آفاان کا بہت تسلیم نہیں کرتے ، مبادا غلام ان اون کا بہت تسلیم نہیں کرتے ، مبادا غلام ان اور انہیں کوئی ایسا نظر بائی حق بھی ماصل نہ ہو سکے جس سے وہ آفا و ل کے سامنے گرد ن اعظام کیں ، کون یہ کہنے کی جرائت کرسکتا ہے کہ یہ بھی انسان میں وہ جہنیں انسانی حقوق اور انسانی دقارحاصل ہے۔

سر اس کے بعد مہمائے خوافات جھوڑ دینی جا ہے گہ ، " افتدار کا سر پنی ہوام ہیں " اور ہیں، ووق کے جن " اور الب ندی آزادی " کی بات ترک کر دینی جا ہے ! یہ بشک ایک خوافات ہے ، اسے بار بار دہرانے سے کیا فائرہ ، کیونکہ عوام جو افتدار کا سر چیتر ہیں دہ کہی لا کھوں کروٹر دن ہو گئے ، جابل و غافل عوام ہیں، جن کے دِن دات روزی کا نقر اللا شرکرنے میں گوردر تے ہیں۔ وی کروٹر دول عوام اس عین و مشرت رفود کرنے کے لئے اللا شرکرنے میں گوردر نے ہیں اور ، لیند کی آنادی " کا نام دیتے ہیں۔ ان کے آفاانہ ہیں ان اور کردیتے ہیں تو ہی ووق دیسے دیتے ہیں اور میں اور دیسے دوک دیتے ہیں تو ہیں وہ دیتے ہیں تو ہیں وہ میں اور میں۔ ان مورد کے نزائے ان آفا وُں کے با س میں۔ ان مجومے نزائوں کی بناہ کا ہی جوانے ان آفا وُں کے با س میں۔ ان مجومے نزائوں کی بناہ کا ہیں جا گرداد میں۔

عالیردادی مے دورہ دستور وائن والدینت کی بات کرنام فی ایک فرافان ہے۔
جس در میں مرد ندگی گرزار رہے ہی اس میں جاگیر داری اپنی تمام صور توں سمیت نائم
جہ اس کے اجزادیں سے اس کے اور مجھی کم نہیں ہوا کہ پہلے دور کی نسبت اب
زمین کے غلام کی ذمہ داری آفا برسے اور مجھی کم ہوگی ہے۔ یہ ذمہ داری و دور دستور "
نے کم کی ہے۔ کیمنے ذلک نے بی افالیف غلام کے بارسے میں ذمر دار سمجھا جا اکھا ،اس کی
بیٹیوں کی شا دی کرنا اور انہیں جہیز دینا اس کے سپردم قاصقا۔ دشج وغم اور خوش کے
مواقع کے اخراجات اداکرنا مفاء غلاموں کی بیاری میں ان کا علی جو کروا کا ادر انم
وعید وغیرہ کے اخراجات اداکرنا اس کا کام کھا۔ دستور نے اس کے کندھے سے یہ کام
ذمہ دار بی آنار دی ہیں۔ صرف غلام کو اس کے سپردکر دیا ہے کہ اس کے مبرک کی تی تا

اس النے دستوروں اور بارسمیٹ کی بات کرنامحص ایک دل خوش کن بات ہے۔ جس سے بہار ہوگ تسلی یا تے میں۔ یہ بات اس قوم کے شابان شان منہیں جو جدو مبد کرنا جاتا اورنگاه عبرت سف دا قعات و حوادث كودكميتي سلم-بن موجوده اجنهاعي نظامول كوطرزم كرد انتابهول كدوه فتميرواخلاق كوركار في اور ملكت من فسلا وتجيلات اورانفرادي واجتماعي ليس ماندگي بيداكرت من -ب جب ایک طرف مال و دولت کی قراوا نی اور اور دوسری طرف معلی محرومی بوتوان كانتيج بيهزناب كربكا راداره مزاج مالدارون كالك طبقه بيدا موجائ واسطيق یاس مال و دولت کی کنرت مبوگی اور فارغ وقت کی مجمی کنرت مبوگی - اسی طرح ان سمی یاس میدا فی طاقت می کافی بوگی عبس کا کوئی ند کوئی مصرت بوناصروری ہے۔ ا در ده مسانی طافت سے کام میں نہیں لایا جا آ اور فکر ذاست کے سواکو فی اعلی م مفصداس كم بيش نظر نها ، لازم به كوا بنف التي اور راسة اختياركرا . . واستناسها فى لغريت برستى كاكنده واستناسه اعتبى كوشى اور واحست برستى كاراستاسه زركا زكك كيد دسترخوانون اور كهور دواكا راست بها نشهر برمسى اور ما درمدر ازاوى بدارهی نوجوان ادر محوالے بو مرح سنت بور صحبی معظم اسے دورور کی خون میسینے کی کی میں سے الا کھول کروڑوں ہوکے ننگوں کی معنت کا کھیل ان کے سا منے ماضرے - بدان لاکھوں کروٹروں رولوں کوکیا کرتے میں جوانہیں بلائحت وشفت مل ما نے میں ہی کی کرنے میں مالانکہ کام اور عنت نے ان کے یا تھوں اور دلوں کو یاک نہیں کیا۔علی نے ان کے افکار و شعور کومصروت نہیں رکھا۔ یہ اس کے سوا اورکیب كرت بي كرميها في لذات ك غور وفكرس و وبي مين عبد في شهوات بي اسيرسي ادرسنى عيش مرستى مل مكريس و

اورم اوگ استنال کی توت یعی مال کے مالک میں-اور دوسمری طرف وہ برسمت

نادارم جواس انتنال کے ہے ہے ہیں میں میکن انہیں ہیں سر مابہ واروں کی مانتا

Marfat.com

زند كى اورسازوسامان كى طلب سيد، وهكسى منسر ليفانه طريقيه سيدان جيزو ل كوماصل نهیں کریا سے کیونکوشرافت مصرمیں وہ آخری سرمایہ ہے جوشرفاء کی ضروبت بودی کرسکے۔ ر اب ادارمردعورس دوحصول می تعتبم موط تے میں: ایک کروہ دلالوں کا ہے اوردوسرا معننط جراصف والول كا-ايكروه ليدرول كاست اوردوسراغلامول كاد ا و زمیسر کرده کوکونی اسمیت حاصل نهاس العینی شرفا مرکا ده گرده جوزمرد سست اشتعال کے سامنے کردن جمکانے سے انکاری نیے ۔ یہ وہ کردہ سے جو زندگی ياس كم سازوسانان كاظلب كارنهي - دوسم كفظون مي بيهادرون اور ز پاکیا دول کاگروه سبے ، میکن سب ہوگ یان کی اکثر سبت نہ بہا درموسکتی ہے نہ پاکساز! اب ب فرارهی رصفاحی انوجوانوں اورموسے موسے بوطرصوں کے سائے طامشيدنشينوں اور ذيلي وكوں كى مجى صرورت موتى ہے۔ وہ طامت ينشين ايسے . خوشا مدی مونے چاسپیم جوان آقا ول کی چاپلوسی کریں اور ان کی ذلتوں اور حافتوں كوسب يون وحيراتسليم كرس برحالت ينشين اور ذيلى مخلوق انهبس اس بسكار انساني كورك كركسط مي مل جا تي مي جيد فاسلامتناعي نظام ني طفيلي كير، واورم رقي جمير

اس طبقے کے دور سے جی ارفوجوانوں اور عمر کرسیدہ ہوڑھوں کا ایک بیکار طبقہ وجود
میں آنا ہے۔ اس طبقے کے دور سرے اجزاء یہ ہیں: بے منمی غلامی، غیر نظانسانی کوڈا
کرکسٹ ، تابل نفرت چا بلوسی بمشخصیت کی موت اور بے درست وبائی۔
اب مم اس معفن باسی طبقے کو میے ورکر ایک دور سے طبقے کی طرف استے ہیں۔
یہاں ہاری آنکھ ایک روال دوال بنوش باش اور کا مہیں مصرف طبقے پر برفرتی
ہے۔ کیونکی میں طبقہ منے بیان ہو اور اس کے کھیت کا کار برداز ہے۔ یہ
ملقد رشوت کے کاروبار کا حلقہ ہے چوری ہو جی ناجی بھی اور ضمیر کے فساد کا حلقہ ہے
اس طبقے کے سامنے ایک طوف احتیاج ہے۔ اور دور سری طوف ال کی فرنیز گی اس طبقے کے سامنے ایک طوف احتیاج ہے۔ اور دور سری طوف ال کی فرنیز گی اس طبقے کے سامنے ایک طوف احتیاج ہے۔ اور دور سری طوف ال کی فرنیز گی

10

فالمام والمام والمادون اورفول كي دوح بوس لي مع واليه يد مواكه وه الدار أفاول كے بندہ بے دام بن سے میں مكورت اسے قوانین كے ذریعے سے ان مالداروں کی بیتن وبیاه این موفی ہے۔ اورصرف ان کی خاطر کامرتی ہے ندکھوا) کے سے اب اس کر ور الازم مخلوق کے سامنے حوام ال و دولت کی حمل میں اس کے سامنے حوام ال و دولت کی حمل میں اس کی مانی ہے ، بدوام ال دہو کے بجوری اسمالنگ اور دخیرہ اندوزی سے برط صنا برتوس سے دفقروفاتہ سرمایہ داری کے آگے بول میں سکنا- مال کامقابلہ تو مال ہی کرسکنا ہے۔ وہ صلحت جوسرمایہ دارول میں شترک ہوتی ہے وہی مقامے کی تو ببدارت سے عوام محقوق دمعمائے کے سامنے ہی گھ جوڑ کھوا ہوما اسے -عوام بسجارات كمزور موسق من مفاطع بس الهي الني طانس سجان كومجى تحصيتها ان ان سے باس توسیاری اور موسیاری کی وسیمی تہیں ہوتی -اوربرفوج من فاسردفا مركم معاملات من - إسوائتك يطوف على اورضرورات زندی کی سمطنگ کے معاملات میں اورعوام کے مال کی لوٹ کمسوط کے واقعات ہن ا ان کی گندگی اور برمسورتی سے دل کانب جائے ہیں۔ نیکن بدائنی اصل کے محاظ ستے موجود أجننا عي نظام يس مانهن بن ملكه اس كافطرى تنيحين -اس كانتيح ان محسوا الد مبو مجمی منہیں سکتا مفارحب اجتماعی عد ل مے زراز و میں اس قسم کی گر بر بوجائے تو معاشرك في اخلاقي قونون اس مع عفائر اور دوايات كايا في رسنا كيوني مكن موسك ہے واس کی مثال تو یوں ہے جیسے ساہ مداودار کسو وکا ایک گرا صابو اس میں کا را اور كندى دال دى جائے ، اس كے كناروں مركبط مے ورس الله اوراس سرے میں مسلوں کی نسل محلے محمولے ۔ محمد وہ کو مطاعیاتا جائے، محملتا ہی سا مہاں کے سارے معان سے کوایک گندے بربود ارکبحرے وض می تبدیل کرد۔ والوسك إخلاق اورضم اس مي غوط الكانے ملي اور قومينس اور وطن اس مي عرف حائمي إ

اب اس موقع مير سرسايل ساء علماء كى عاعت كي عبيل القدر مسرد اراسي لمبي كېرى نيرست سدارېرت من اهائع شده اخلاق در معيلى بوئى بركا ديول كي خلا ادازالها منه بين- ده ايك مربادي كانهن بهبت سي تبا ميون كا ما تمريت من المين ميمان مبيل القدرسادات كي طرحت ذرأة نكوا تقامين تأكه ان كا دعظ ترلفيت مني - اس سعدل كو اس تكيف ده مصبيت سع ذرارافيت نصيب سوكى حس مي مياس -سرابك مرنم ال بزرگول نے مسردملکت كي خدمت بيں بيع ليف ادما أنها تھا ا-م ادى سارى ميارى قوم كامال ادر اس مدين داخلاق كا انحام د تعصف والادسبنست زده موماً اسم عب حال كوده اب بمنع كى سم داسم دكه مرول كرفظنا ب اور ميم تقبل كااست سامناب اس ست شدمدر شيع الم سیدامونا ہے۔ لوگ دین کے امرونواسی سے بالکل ہے بروا وراسلامی احكام كى مخالفت برآماده موسيك بس- أواد كى اور ما دريد رازادى عبى اس سے بہلے وجود منطا، اکثرمت میں گھرکر کی ہے۔ اس کا اعث یہ ہے کہ وہ کھول تہذیب کے بیجے بھاک رہے ہی اور اس کی ٹرفریب جک دمک برفرلفتہ ہو كني بن ملك من بالرسد الرف اور مرائي برآماده كرف كعوال مراه كي مين بالخصوص نوجوان اورنوخير فسلول كوخراب كرف كاكام ذورول ميرة مالانكدا بنى سن المبدسوسكن تفي كرما ل اورستقبل من وطن كوسم بلندكن سے اور اس کا عفیکر کرا سے اعقابی کے بہاں آدار گی اور فعاشی کی میاں منعقس وى معنور كصليدول بعضرن اوربيديان كمايمروول مصسا تصفى والمرقى من والم تسليس في ما تى من اور خلافت اخلاق ومروت سركات كاارتكاب سنوتا ہے۔ نمار بازی كى محفلیں قائم مبوتی مبر عن بے دسترخوانول سرسونا لندها با ما المهم عال ودولت كا ديل سل موتى ب اوران کے بعث فا مران اور عزیم تباہ موماتی میں رکسی کورسوں میں بوسف ازى موتى ب جوكئ تسمير ملاط اورمال ودولت كم فنياع يس

متنى ب عربها وس وجال كم مقابل بوت بي برود و مقاقت يركارى اوركناه كى منظمال من جو مجموع ال مرقام اس سے دين وافلاق اور مردت كى بينا فى عرق الود بوجا فى ب ان مقابلول مى مهن بطي سرادر خطرناك محرس مات كاازكاب بنومات معرميان موسم كرامي ساحل سمندرى بارشون سنسرم دحاكادامن الاتاركماحاتا بصاور شريدنوك أوهم محاسق بن - بيران كي خبرس بيلاني اورنشري ما في میں،ان کے اوصالت اور تصویروں کی تماکش ہوتی ہے اور ان درائع مسافسانى نهوت كيوشده جذبات وعواطف كوابهاراجا اب وقارادر حياء كى خلاف ورزى بونى مع - ان معطاده قسم مع خلا لاحول ولاقوق الايا لند! والتربينواكم عظيم عامل سي جوعنواب كاموحب اورلعت مر مین ایس مصالت کے دین مبارک معاشرے کے اجتماعی معاملات کے یار سے من معى توكمل سكة عف كاول ايك نفط معى مدر المفاجوميل موت اجتماعي مظالم کے خلاف کہا جاسکتا ؛ محوت سے مارسے میں اسلام کی رائے میش کہاں کی جا سكنى تقى بال محمنعلق اسلامى احكام بيان بهي بوسكت تصى باقال برداست معاشي نام واربول سر محمد ارشاد نهاس فرا با ماسكنا كفا ؟ ا معلى الفدرسردارد! آب وك موجوده احتماعي نظام سع اس گار علاوه اودكياتوقع ركه نسكتيس وأت صفرات كاخطر مبارك اس فساد محصرت ظواسر مرستنا ہے مگراس کے باطن اور اندرونی کیفینٹوں سے کربرال ہے۔ با اجتاعی نظام جسے آئی سنداور نا مرحاصل ہے، آب اس کاطرف سے گوسگا بس اور کوئی فرب یا بعیدا شاره کھی اس کے خلاف کرنے کو آمادہ نہاں کو کا ا

#### فاموشى كاياعت مال ودولت ميد يمكدا رضالص سوتاسه -

میں موجودہ اجتماعی نظام کو ملزم گردانتا ہوں کہ وہ مواقع کی مساوات کواک خوافات سادبتا ہے۔ اس طرح افراد اور جاعنوں سے درمیان فلق اور سے بیلی

مصحی بین اچھ تقبل کے سے ضروری ہے کہ بچہ کا الدین کے ہاں جہا ہیں اور داستے کی دشواریوں کو بیدا ہونا کا است کی دشواریوں کو بیدا ہونا کا استا کا دشواریوں کو بیزی سے طے کرسے والدین کا استاب نہیں کرسکا تو کم از کم اجھی ہو مور میزی ہو منور بینے ہو الدین کا استا ہو گئی ہو، کسی وزیر یا بڑے آدمی بینی ہو کا کودہ اسے اپنے برول سے والدین کے ہاں بیدا ہو گئی ہو، کسی فتخب کر انے بیں بیانہیں ہو کا کودہ اسے اپنے برول ہو کہ اور آنکھوں کی بنا وط ضرور اجھی ہو، برای البیا تعویز ہے ہو شکلات کی کر ہیں کھون ہے، اسی نعویز کے ذریع سے آدمی کی آم رس بن سکتا ہے میں اور آنکھوں کی بنا وط ضرور اجھی کو برای البیا تعویز ہے میں میں کہ میں کو ایوالو فانے انفاس محتر قد ان ایمی نفر میں جو آخرین ہیں۔ مشہور الہا می شا عرص مور دا بوالو فانے " انفاس محتر قد ان ایمی نفر میں جو آخرینیا نہا ہو کہ در البالمی شا عرص مور دا بوالو فانے " انفاس محتر قد ان ایمی نفر میں جو آخرینیا نہات کہی ہے کونہ

ر میرے بھائی! مجھسے صاف صاف کہواور شرف و مست موکر تمہیں یہ ترقی کہوکا ہیں اور میں اور میں اور میں اور میں ایمی یہ ترقی کہوکا میں اور میں اور

به محض ایس انفا فیه ظافنت می نهیں بلکه اس بیار معاشرے کی علی زندگ کے ضمیر میں پوٹ بدہ حقیقت کی نشاندہی ہے جو ایک حساس، حقیقت مین شاعری زبان برجاری موگئی ہے۔

التن مسك اجناعي نظام من مواقع كى مساوات ايك خرافات ہے ہو قانون كى الله من مساوات الله خرافات ہے ہو قانون كى الله من مساوات الله من مساوات الله من مساوات الله من مساوات الله من مردم من خرافات نہيں ورنه كومنت مردم

توسط سيمس يسيكسي مال كارهم الكسم عونيش مين الل وسعداد رزين أست حاصل مرسك بازمين مصري عليظ تركوني نتيمرا سع قبول كرساع اورجراشم اورميما ري كم ميردكرو بصر مجول اوزنگ دستی کے سوالے کروسے! اس میں اوراس کی کسی البی میں میں کیا مساوات ہے جوداکھ وں کے باتھ میں بیدا ہو، نرس کی گود میں سونسی طائے، اس کی يورى ديكم مهال اورسكراني موراس لوريال سناني جائن اور لاو مبارس ملے ، بھر ا است ترسری میں اور ورجہ بدرجہ نوٹورسٹی میں تعلیم ملے ، بھروہ کسی دفتر کی کرسی مرتبطے يا كمينيون، كلبول اورانسيكشن كامون من مال ودولت كى ريل سيل مي زندكى بسري ان دوسخصو س كون مى مواقع كى كيسانى يا في جاتى المحين بس سے ايك تو مالدار والدمن کے بان بیداہوا، کو اس نے تعلیم من اکا می ماصل کی ، اوردوسرا ا جھے والدین کونے باسكاكواول ورصه كالمسيم سياتا ا الك وطبعة وارعالمس بيس بالفاظ دركر أذادعالم كانام وياحانات العنىال بهره ورستفس من جود وسرول کی محبتوں کامركز ہے، قدم قدم برخانوانی دجامهت اور عاہ و جلال اس کے سے زندگی کی بیجیدگیاں کھو سے جانے میں اوراس بدلصیب تباه طال منص من كياموا قع كي كيساني ياني جاتي سي حسن كا استقبال اس كيطويل مسسن دفنارداست مي ريالشت برصد مع اورشيب وفراز كريت بي و بسيكساني مواقع اكد خرافات مي تومحنت اورمعاد صفى كے ورميان عدل دانسا معى المدافسان سے ورن كون سے جو بركيے كر و بالكوں كروروں كيو كے اس سے معوك برداشت كرية من كريكابل اوركست بس اور عنت وعمل انهي جاست ؟ يد بان ايم سنعف وس استعاص ، ايم سور ايك براار يا وس سراار سے ياد ال توكهی طاسكتی سید البیكن لا كھوں استخاص كے متعلق ندكهی جاسكتی ہے ، ندلكھی جاسكتی معاور نانساني عرم واستفلال اسع مداشت كرسكماسه اس نہ میں جونوک کام کرتے ہیں وہی بھوک رہتے ہیں۔ میرامطلب بہ ہے کہ ہو وگ ندرفیا نہ اعمال کرتے ہیں۔ جوجوری اجیب نراسی، دہوکہ فریب ارتبوت خوار

129rr

ہم انفرادی قابلیتوں اور ذاتی البیتوں کے منگر نہیں یکن وہ کونسا تفاوت ہے جو عبود ۔ فرغلی امین تحلی اور بدراوی وغیرتم کے لاکھوں کروڑوں روپوں کے درمیان امہوار درمیان امہوار اور کسیا نوں کے چنڈ کوں کے درمیان امہوار اور کسیا نوں کے درمیان امہوار

ادر فرق کوحق بجانب قرار دے سکے ؟
اور و ہ کونسانفادت ہے جو وزیر ، وکیل وزارت اوراً دیٹر حنرل کی تنخوا ہ کے درمیان اور کلرکوں ، جیٹراسیوں اور دفتری فرانشوں کی تنخواہ کے درمیان کی نامہوار می کوچی سجا بات سکے ، حالانکی بعض افغات ان میں ا : • ۵ کا

انفادی نخواہوں کے درمیان تفاوت کے بارے بی جونسامغالط بھی دیا بلتے ہرمال دہ ظاہر وباہر علی تقبقت کے سا سے بیکا را در شرندہ ہوررہ جاتا ہے - اس تفا دن کے مای اور مدانعست کا داسے بن بچانی قرارد بنے اور اس کی نفسیر سے عاجرا آبائی کے بس طرح کنود یہ فرق بھی بنقاء ودوام سے عاجز ہے کہائیا۔

کی کودما اند جینی کی بین به به به می اوری می کدام کی افراد اور جاعتوں کے اندرقلق اور بے جینی کی بیل جائے۔ بدا صفر اب اس سبب سے بیمیل ہے کہ محنت کو اس کا معا وطنم انہیں ملتا۔ جدوجہد کی جزاء مفقور سے ، نا جائر دسائی اوگوں کو وائ کہ بہنچا دیتے ہیں جہاں کا جائز ذوائع نہیں بہنچا نے اور کسی وزیریا برجیسے آدمی کے گھر میں ببدا مونے کا فائرہ ذاتی ذوائع نہیں بہنچا نے اور کسی وزیریا برجیسے آدمی کے گھر می ببدا مونے کا فائرہ ذاتی ذوائع میں بیاری ،اخلاق اور عمل سب سامے زیادہ سے ۔ مصر پرج بخشائی صدی سے زیادہ ندا ناگر دویا ہے جب سے کہ وہ ا بینے معاملات معر پرج بخشائی صدی سے زیادہ ندار آبی ہیں۔ ان

ادوارس سع كوى دُوريمي البنديد استنادسه فالينهن را كمهى افراد كالتنا کفا توکیمی سیدول توکول کا کھی سینکو دل کا اورکھی سرارو ل کا بہاں کے نوست يداكني سبه كردفترول مي ادراوكول كي زمانول مديدفقره عام مه كراميا ي کے سے واصر مختصرا است مرون سفارش کا راستہ ہے -ان کے دلوں یہ بات سا کئی ہے کواس سے بہترکوئی جیر نہیں کم آنرو رسوخ کے الک مویامشہورومون ادمى بويا ميرمس طرح مجى بوسك كاميا قسم سف ناجا في دراد استعال رو-جب داول کا عنماد معلائی، فرض شناسی، ایما ندادی اورضمری باکری برسے ای ما مے توہر جیر مگراجاتی ہے۔ اور قلق واضطراب مصل ما تا ہے۔ بیکاری اور لذت يرسنى معاشرك يس مراميت كرجاتى ك اب مم اس وسخام كوميني كف مل وال ك أيسعين واسسه معي وفياك مع وه بكراب بمرم مرى كومتى ملاحيت مير مجى شك سوسك لكاسم اور لوك دور غلاى كواحمى نظرون سے و محصر لكے ہيں۔ بد يقيناً ايك تياه كن مادنته ب - است برا فطره عبلا اوركس ميزين موكاكراكيسمى ابنے وطن و قوم ملک اسی جان مک کامنکر ہوجائے سرا استناءی سیاست نے ورب سے برا اجرم کیا ہے وہ کہی سے لعنی برجرم ک شهريون كااعتاداين وطنى وقوى حكومت سيعيكسرمتر لزل موكياست ويدحرم كه أزادى كى فدروقىيدن اوراسى فرورت اوكول كا داخلى شعوريدا عنا وى برا را المالى می موجوده اجناعی نظام الزام دبنا مول که به دوگول کوزبردستی اشتراکست کی كوديس دمكيل راسه بالفصوص ساده توجوانون كي نتي يودكو! جب ان لا کھوں کروروں منت کش مردوروں سے کہاجا سے جن کے اخراجات ہور مهر موسے کر وہ اشتراکیدن تمہا دی مروریات کی قعدداری لیتی سے اور اس برترین سرا بہ وارمى سسے روكتى سم مسى مى متهارسا مالدار علطان من " توعوام كے دلوى من اس بات كا ا فرجا و وست كم نه موكاء اورجب ان سع كها جلست كه " اشتراكبت تم سع على كا زاوى فول کی آزادی اورسویے بی ارکی آزادی تھیں ہے گی " توانہیں براحساس نہیں ہونا کروہ

ان سے کوئی مقبقی جیر حمین سے گی جواس وفعت ال کے قبصنے میں ہے۔ ورحقیقت اشتراکیت کے یاس نداوئ جا دوسے نہاوئی راز، بلکرموام کی مثال اس کے ساتھا ہیں ہے جیسے ایک عامی سی ضرب المثل ہے کہ: لوگوں نے کا ہے گواس کی أنكه برماراتو كين لكا برزنكو بدينت مي، برينت ميه إيابك صرب المثاب كوبوكون في مندرست كباكه بينها والدائجي سنت الاستهام و وبولا بيم بمحد مناف والا ا کیا میرن ہے ہے ہیں کانے اور مبدر ۔۔۔ بعنی وہ لوگ جن کے یاس محیضہ ہم جس س خسارہ بامن اوروه ما بوس لوكس جنهي اسيف سع مراه كر مدحال كون مجى نظر منهن أسب وہ لوگ ہں جداشتر کریت کے جادو سے سے در ہونے ہیں - اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مضهرانقلاب مفيد بصاورانهي اس سعكوني نفسان مسحد كاادنشهه بهوا. ميكن جن لوكوں كے باس مجمد سے بہوتا زادی گفتا راور ادادی فكر کے مالک ہس اوران سے بھی قبل انہیں روئی کی آزادی ماصل ہے اور وہ برترین اصفعادی نا ہموار یاں ان سے ہی محلامی بهی توگ می جواشتراکبت مے قطری دیمن میں۔ بہی سبب سے داننتر کی سے بیج کو آج تک سویڈن افا دوسے اونارک بس مناسب زمین نہیں مل سی اس کاسبب بہنہیں کہ ان ممالک کے استندوں کا نظر شیطیا استراكبول مے نظریہ زندگ سے اعلیٰ ترسے ۔ اس سفیمی نہیں کم ان توکوں مے میش نظر مجددورا في مقاصير بأكو في انسا في عقيده -ب المكر محض است كمان لوكول مح يأس -اس سيدكيب زياده محد سب جواشتراكيست انهس عطاكرسكتى سب ادراس فيول كرنے كى صورت بيں وہ چندان تقيقى اشياء كوم كرديں گے جن كے وہ اب مالک بي وان مالك برجب مزددرست يركب كالشتراكيت تبارى مادى مزددرددكى

كى ذمه داربول كابهتر انتظام كرسكى . توده تمسيح كيف كماسه كيون اس التكراس

كي ام صروريات كى دمددارى بيلے سے بى عام كى سے ويك اس كى عرف الحالى كى روارى

بھی اورجب اس سے کہا جائے کہ اشتر اکبیت اتبارے سے افتے دائمی مردوری کی دمرداری

لبتى مادرب ردزكارى كنائع سے بحانى ب تورہ سخرتا مے اكنوكورروزال

Marfat.com

سونے یا ہے دور گاد ہوسنے کی دونوں مالتوں میں اسے زنرگی کی تام صرور بات حاصل بین اور و داس طرف سے یا دوسری جانب سے اپنی زندگی می کوئی سے مینی نہیں ایا بكن جب است به كما ما مت كرد- اشتراكبت تمهارى أزادى اور اختيار هيان كرنهس مزدوری کے سام بھری کرے کی یا تھاری طرفریون سرگرمیوں مر بابندی لگا دے کی یا زادی قول از در کی کتاب اور آزاد می مکرمیرے بیشادے کی تووہ کھرایا اور جسم تاب کھاتا ہے۔ اس کی دہدیہ ہے کہ وہ ملاان تام آزادیوں کا مالک ہے صرف كما بول اورائين من مجمع موسے الفاظى صورت ميں نہيں بكداسى روزمرہ كى واقعی زندگی میں وہ ان آزادیوں کا مالک سے -کیس اس وقت استراکیبت اس تدب كومفتوح كرف سے عاجر أجاتى ہے -كيونك دواسے كوئى اليبى جبرعطالهيل كرتى جواس سے یاس موجود نہیں ، بلداس سے برعکس و واس سے وہ فضائل حیستے ہے بين كاوه مالك سب يهى مال امريجه من مي سب - امريكى مردور جانتا ب كردب كانول كروول نے سروتا لوں کا اعلان کی اورصدر طرومین نے داخے الفاظ میں کہا کروہ اس سرط تال کو صفح كرف ك الماكوني سخت مربر اختيا ركرت برغوركرر إسب - نوم دورول سے اعلان كياكي فدرس مان مان محداورسار المساعورس كالورس ادربهاعلان اخارات مے کالموں من موتی سرفیوں کے ساتھ ستانع کیا گیا ایک بولیس وال مجی کسی مردور کی گرفتاری کے اسے مترک مرموا میرمائیکہ است مارسيم كي ما في جبل من مينكا جا ما اورعزاب دياجاما ا اورصب ایک گستاخ اخبارنوس نے صدر سروس کی نظری کے بارے س ایک محسر مقاله مكها توصر رر ماست نے بونصف دنیا برمکومیت کرتا تھا ، اسے ایک دا فی خطین صرف برنکھا کہ: - " جب میری تم سے ملاقات ہوگی توسی تمہیں بیٹوں کا " اور اس اخارنولس كي كرون ما يف كم اله كوفي الرسطا و احركت من ندا كا انداست خفيه طور بر فن كرك اس كى لا ش كوكسى ديران كنوئس مى تعيين كاكيا!

ب کوئی نربان جو اس کی ذات نربون کے خلاف کھل سکے ؟
جہاں کس ازادئی گفتا راور آزادئی ککر کا تعلق ہے تواس کے ارسے بس سیاسی فاسے دربا فنت کیا جائے اور حبل خانوں اور باڑوں سے پوجیا جائے اور معمر کی عبر بیر ارسی معا ہے بی سرزا وہی اور عذاب سے واقعات سے دربا فت کیا مائے !

اشزاکیت این دات کی صدیک ایک معولی فظر برجی جوان توکوں کے نزدیک کسی صرافرام کاستخت نہیں جو کھانے بینے سے اعلیٰ ترانسائی لائنوں برسوشنے ہیں۔
ان توگوں کے نزدی اس کی کوئی قدر وقیرت نہیں جواشتراکیت سے پہلے کے بائے بہا اس کی کوئی قدر وقیرت نہیں جواشتراکیت سے اعلیٰ تعد بائے بہان انستراکیت سے اعلیٰ تعد زیادہ منصفانہ اور ترتی یافتہ تھے۔ لیکن موجود و اجتماعی نظام اشتراکیت میں جر اور جا دہیت بیداکر نے ہیں۔ اور جب ہمیں لیقین ہے کہ اشتراکیت تشد و اور دباؤ کا نظریہ ہے جوانسانیت سے مرنان ہے اور اس میں زمر ہی کو دسار کیفن

PA

كى أميرنش ب توسم موجوده اجتماعي نظام كومجرم مسرات مين جوسرروزابك سيخ برم كاارتكاب كرك نادارعوام كى نگابول مى اشتراكيت كوميوب بنار باب اوران کے سامنے اسے مرس کر کے دیا کردیاہے - اورعوام کو دھکیل کراس ی کودین دال ریا ہے۔ ناکروہ جاگیرداری کی ذات اور ناداری سے دیک سے بحسكس اورخلاف نطرت نطام كم ظلم سعداينا سيا وكرمكين-اوراً خرمی می موجوده احتماعی صورات احوال کوالزام دیتا بول کرده ساری کی ساری این نا د تفصیل سبیت دین کی رورح کے ظلاف ہے ہید، سے انسانین نے آسانی ادیان کی معرفت حاصل کی ہے ہمو چودہ نظام ان کے برعکس ہے ۔ اور سب سے زیادہ سرلحاظ اور بیرسیٹیدت سے پیداسلام کے برطلات سے - اس اجنماعى نظام كوسها وا وبين كى خاطر مينيه ورويندار بوك جين محى وعوس كرتيس وه سب دین برافتراء و بهنان سبے - دین کے حقائی اور عقائر میں الیسی کوئی سند مہیں بل سکتی ۔ " بیس ان توگوں کے کیے سخت عذاب ہے جوکتاب کوا سے الحقول الكفتے میں ابھراس كے ساتھ جند سے ضرید نے كی خاطر كہر دیتے میں كريد اللا كی طون اسلام تويا وازملبندا حبناعي ظارجاكيرد ارانه غلامي اورمعاوض كي برمعاملكي کے خلاف اعلان کرتا ہے۔ اور وہ توموجودہ اجتماعی نظام کے خلاف معرکہ آراء مون والول كولاف كم الله مدومهم ميني الاسم بهارس باس جواحتماعی نظام قائم سے اس سے زیادہ اور کوئی نظام اسلامی روح کے خلاف اوراس سے بعید تر نہیں ہوسکتا۔ جولوگ دین اسلام کو تبول کرستے ہیں اور بھیراس نظام کو قبول کر لیتے ہیں یا اسلام کے نام براسے درست قرار دیتے ہیں ان سے بٹر حکر کسی اور کا گناہ نہیں ہوسکتا۔ اسلام اس قسم کے جرائم سے بری لذم بلاستموجوده اجتماعي اومناع بقاء ودوام ك قابل نهب كيوكم بيسر لحاطت

انسانی تہذیب کی روح کے خلاف ہیں، سرلحاظ سے دینی روح کے خلاف ہیں۔ ہرلحاظ سے دینی روح کے خلاف ہیں۔ ہر تقا مے ہرتقا ضے کے اعتبا رسے دُورِ حاضر کی روح کے خلاف ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ نقا دیمے عناصری سے ان میں کو ٹی عنصر موجود نہیں جوان کی موت کوٹال سکے اور ان کی عمر کو طویل کرسکے ۔
طویل کرسکے ۔

Marfat.com

# ووراسي.

موجوده اجتماعي نظام بقاء ودوام كح قابل نهبن - اس مقيلت كوصرت وسى الوك محسوس نهي كرتے جواس نظام كامقا بركررے بي الكرا سے مهارے وے كر کھواکر شے والے بھی بہی محسوس کرتے ہیں۔ ان ہوگوں کو اتناکند ذہن مجھن ہارے سے مناسب نمو گا کروه اس نظام کے زیادہ دین کے دین کے دین کسے تا عمر سے برمطان ہوں گے۔اس کھو کھلے بن کو وہ نو دیا شتے ہیں ہی سبب ہے کرا سے ایک لمبی مرت یا يجهد المت مك قائم ركف كى خاطرسسهار الاقام كرف كى كوشش كرت من . فوجدارى قانون ميں وقت فوتنا شفے حالات تھے جا طب سے جدید دفعات کا اصافہ کرنے رہتے ہیں یا جدیدسرایس برط باسند رسیته بین وه به اس امید برکرست مین که اجتماعی عدل کی را ه بیں جدو جہد کرنے والول کوکسی نرکسی طریقے یا کسی نرکسی عنوان سے خوون زود کروس و دان قائم سنده طربیقوس کا میروسیکننده کرنے کی خاطر مقربسنده مال و دولست کی مقدار كوبراها في ريسة بن فالمحركين بن اتع بن اوراخيا رورسائل جارى كية جانعين -رات کی تاریحیوں می شریر نیون اور ظار کا مقابر کرنے والی جماعتوں کے خلاف مشور طے باتے ہیں- مال ودولست اور ترغیب ورامیب کوان میں بنیادی میشین ماصل ان کے باعقیں لائے کی تلوار اور اس کا سونا ہے بیوجا ہے یہ کے لیے اور دس کا اراده مروه ماصل کرنے

اور و ه وفت نوقتاً اجتماعی عدل کی بات جیت کرتے رہتے ہیں ، باں، واللہ! اجتماعی عدل کی بات جیت کرتے رہتے ہیں ، باں، واللہ! اجتماعی عدل کی یات جیت کرتے دستی کے یارے میں گفتگو کرتے میں۔ اور ان کی زیادہ تعدادان یا شاؤں پرشتل ہے جوائے کل عدل اجتماعی کے لئے اگر نتیاں جلارہ ہے ہیں ، کیونکو محندت کش عوام کے سائے برسب سے میکا کھا کھا کا انتہ ہے۔ اگر نتیاں جلارہ ہے ہیں ، کیونکو محندت کش عوام کے سائے برسب سے میکا کھا کھا کا انتہ ہے۔

جوان كے اعصاب كوسكون دينا، ان كى رال تيكا تا اور انہيں اجتماعى عدل (SOCIAL JUSTICE) كى آرزودل مين متلاكرتاسي-اس سے يه ظامركرنامقسورى که عدل اجتماعی کی خاطراکیلے وہی جدوجہدنہیں کررہے میں مکدان سے معالمۃ براسے مرق بات بھی نتایل ہیں، لہذا انہیں آرام کرنا جا ۔ بیٹے ، خوش نبری یا نا اور سو جا ما جا ہے لیکن ان تمام تدابیر کا ذره مجھرفائد و نه مبو گاکیو که فطر*ت ، حیات ، دین ، انسانی ت*ہذیب أفتساد اورعفل سب اس نظام كے خلاف بين - بيتدبيرين محض بيكار بهلا وسے بين جرمبوا کے ساکھ فلٹاریس ارجائے والے ہیں۔

آج ممب جوراب بركه من ممس اس مساس مناعی احوال سركن قائم مذريس كمي ، وه توك جوان كي كروسهارس كموسي كرستيم وه معلى يرمنفق بن اختلات رأ مصوف اس امرم ب كرموجوده نظام ي مركونسا نبا نظام مناسب رسبے گا .اوراس بارسے می غور و فکر کرنا صروری سبے ۔ کیو کو ایک معین اجناعی نظام ببرطال منروری سب بواس موجوده نظام کی مگرک برموجوده نظام نواسین با مقول سنے یا بہنے نفاصنے والوں کے انظول سنے مبرروز البینے تا بوت بیں ایک کمیل مقدیم نوا ہے اور افری من میں میں میں ترمیب آئی ہے۔

مهم میں سے ایک گروہ سوشلزم کا نام ہے راج ہے ، دوسرافرلتی کمبد نزم کے نواب دیجوں میں سے ایک گروہ سوشلزم کا نام ہے راج ہے ۔ دوسرافرلتی کمبد نزم کے نواب دیجوں یا ہے ۔ اور ایک فرلتی اسلام کی طرف بلار یا ہے ۔ اور موجود و نظام ان سب سے لار یا ہے کہ ذکر ان نینوں میں سے کوئی جی اسے ۔

سلامت نهبررست دست کا!

برسب سے پہلے تو دن کی روئٹ ٹی می علی الاعلان کمیونز مرکے خلاف اعلان جنگ کرنامت اعلان جنگ کرنامت اعلان میں است کوئی خوت یا مدا دیات لائتی نہیں ہے۔ اور دن اسلام کے ندات مجی لوالم اسے المجیم کواس سے چا لیوسی کا روید اختیا دکرتا ہے اور کہی اگر منبقى خطره محسول كرسه اوراس كرمينت بناس كريف والى طاقت مضبوط موتو است

Marfat.com

عبرت ناكسرا بعى دبتاب الرمعامل صرف مطبات ومواعظ كم محدود بوتوان كا تیزی کو وه گفتگوادر بات چیت کے یافی سے بچھا دیتا ہے -جہاں کے سوت ارم كاتعلق ب موجوده نظام جب ك اس سے كوئى مقيقى عطره محسوس مذكر سے اس كے نام كوميك ويتاسع، بيكن حب عسوس كرتاب كرو منقبقي قوت مامس كرو باست توجعر كميونزم اوراسلام كى ما شداس مصلى كملامقا بركزناسے۔ الملاصة بجت يدسب كموجوده استعمالي نظام مذكورة بالأغينون نظريات مي كسى ايسك سامن مجى متصارز داسك كالديزا ايك لمامنظم اورمرتب مقابل ناكزيزي -بيمقابل فلمست مجى موكار بحث وتحيص سع كلى بوكا ورنظيم سع بعي و بمنقابلهان مظربات بين سي المحري ايك كروجي بهوكرموسك كاتاكه جارس زوال يدبر وطن كوسي مت دلائي جا سكے۔ يه تددا فلي محا ذكامعاط سب - جهال ك خارجي محاذ كاتعلق سب السسيليل ا بهارستاسا من دوبرس بلاك موجودين مشرق مي كميونزم كابلاك اورمغرب من سرما به داری کابلاک - به دونول بلاک زمین کے اطارت میں بر بر فرمیب پرو بیگنده ه كررسي مردنياس صرف وو باك اورصرف دوسم ك نظام موجود بي -الك كميونوم اودومرا مسرمای داران نظام - دنیای یا تی اقوام کے سے اس کے بغیرطارہ نہیں کروہ اس

سرما به داری کا بلاک - یه دونوں بلاک زبین کے اطلاب بی بیگر فریب پروپیگذار ہ کررہے میں کد دنیا میں صوف دو بلاک اور صرف دونسے کے نظام موجود ہیں ۔ ایک کمیونوم اور دوسرا سرمائی دارا نه نظام - دنیا کی باتی اتوام کے سے اس کے بغیر جابہ نہیں کہ دوہ اس بلاک بامس بلاک سے منسلک موجود ایش کیونکہ ان دو کے علاوہ تعبر اکو بی را سند ہی بی بلاک باکس باکس سے منسلک موجود کی افتار تو موں اور محدت کش عوام سے - اس کی مصلحت اس میں سے کہ عوام کو یہ بات مجھائے کہ ا" اگرتم کمیونزم کی صف میں نہ او گے تو سرمایہ داری کی صف میں کھروا ہو نا پرف کا ایس جو کا اختیا ہے اور ان کا اختیا ہے دیا جائے تو بہ بات وامنے سیے کہ دو دویں سے کس چیز کا انتخاب کریں گے اوران کا دیا جا سے تو بہ بات وامنے سیے کہ دو دویں سے کس چیز کا انتخاب کریں گے اوران کا اس سنہ کون سام وگا ؟ کیونکم سرمایہ داری کا عذاب تو وہ کھی چکے ہیں ۔ یس ان ک نگاہ میں بخات کا راستہ صرف کمیونزم ہے !

اورسرمايددارى - بالفاظ ديگرجمدوريت - كاخطاب ماكمول اور انحصالي

طبقوں سے ہے۔ اس کی مصاحت اسی میں ہے کہ یہ فراتی اس بات کو اتھی ظرح سمجھ لے کا آگا۔
وہ سرما بہ داری کی صف میں ندر ہے گا توا سے کی ونزم کی معف میں کھڑا ہونا ہوئے ہے ۔
استعمالی توتوں کو حب اس تعم کا اختیار طبے تو ان کا استخاب واضح اور طرائی عمل طبے شدہ ،
وہ تو کمیونزم سے بوں ڈرتے میں جس طرح گنواد کوگ جنوں او رجھ تنوں سے ڈرتے میں۔
یہ مغربی اور مشرقی بلاک فطرت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، ان کا جھگر وا صرف
دنیا کے کھووں ہوئے۔ ان کی جنگ کا ایک خاص نہے ہے۔ وہ یہ کہ فلاں فلاں توم کس
بلاک، کے خور اور صلقۂ انٹریں ہے۔ ان کا اس ضم کا پرومیکنڈا بالکل قابل فہم ہے۔ وہ
ابنی می خور اور میں اور اس بارے میں
ان میں کوئی حباط انہیں۔

اب سوال یہ سبج کم اس مبنگ میں مہا دامونف کیا ہے ؟
مم نے حال ہی میں فلسطیوں میں اس بات کا تبحر بہ کردیا ہے کہ شرقی یا مغربی بلاک
اہنے اعلان کردہ عفائر ومنفاصد کو کوئی وزی نہیں دہتے ، خران کی نگاہ میں مہا را کوئی
مول ہے جب بنی کوئی سنجیرہ معاملہ میٹی آنا ہے ، نیتیں کھاجاتی میں اور معالحت میں اور معالمت میں ۔

پس مراس بلاک بی داسیم برکوفی دیم کرنے والا ہے ، ہم او صرباً د صرباً د صرباً د صرباً د صرباً د صرباً و میں میں م بی کرد راورغرمیب الوطن ہیں، ہم بیراہ اختیا رکریں یا وہ ، بہرحال ہماری مینیت قاطلے کے بیجھے لگ کرمیلنے والوں کی ہے ۔

مجعے بہ بات خوب معلوم ہے کہ عالم بنیریت میں کمچہ اوک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذکت و منفارست کو بخوشی مہم مرحلہ تے ہیں اور حیمانی ور دیمانی اذریت ہیں لذہ بہتے ہیں علم نفسیا بیں بیست سے کوا بیسے لوگ مرافین ہوتے ہیں اور بیار وں کی فہرست بیں ایک خاص عنوان ا کے تحت استے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں جان سکتا کر کسی بوری کی بوری توم کا اس خاس باری ا میں منبلا ہونا مکن ہے۔ نہیں یہ مجھ سکتا ہوں کر ایک کا مان سل اوریت و دلت کو کسی بھی حال یہ ا با حدث لوّت جان سکتی ہے۔

تم دیکھ رہے ہوکرموجودہ اجتماعی نظام نے ہیں ایک غلام توم ہی تبدیل کردیاہے
ہم صرف اپنے ہی لیڈ رول کے غلام نہیں بلکہ مہزادہ ل میل دو رمغری یا مشرقی افق سے
کسی بھی ظامر ہونے والی قیا دت کے سلے ہماری غلامی دست بستہ حا حرب لا
یس امّت اسلامیہ کے لئے اس بات سے خلاکی مینا ہ فائکتا ہموں کہ دہ اس ذکت میں
مبتلاد ہو۔ اس امن کے ایک فرنے امرکی کا گرس میں کھرسے ہوکرید یات علی الا علال کہی
تفی کہ د۔ امرکی اور روس محض غروری بنا میر یہ مجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف دد بلاک ہیں ایک
کیونسدے بلاک اور دوسراج ہودی بلاک انہیں! یہاں ایک جمعہ مرابلاک بھی موجود سے اور

به آوازا مرکیک فلب بیر مسترلیا قت علی خان مرحوم و زیراعظم باکت بان کی زبان سے بلندم و فی تھی۔ بید ان کی خود واری اور ان کی توم کی فود واری کی آواز تھی جو ذلت وحقارت سے نفود سے۔ فود واری کی آواز تھی جو ذلت وحقارت سے نفود سے۔ ابینے نفش کا ایک وجود اور فرر و فیمت محکوس کرتا ہے۔ جو ذلیل بسبت ہمت اور فردل انسانوں کی اند فاضل کے جی کھوا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ کتنے افسرس کی بات ہے کہ جا ایسانوں کی اند فاضل کی جو معلا تی اور سے شری سے ہیں یہ وعوت د بنتے ہیں کہ ہم دوسرے فافلوں کی وہ کھو کو کھیا ہی اور سے شری سے ہیں یہ وعوت د بنتے ہیں کہ مرد دوسرے فافلوں کی وہ کھو کو کھیا ہی اور سے شری سے ہیں یہ وعوت د بنتے ہیں کہ مرد دوسرے فافلوں کی وہ کھو کو کھیا ہی اور سے شری سے ہیں یہ وعوت د بنتے ہیں کہ مرد دوسرے فافلوں کی وہ کھو کو کھیا ہی ۔

ر مرد مرسه فاحون میم پرد مرجی و است اس جهان بین ایک دسید علاقه سید حس کی حدود اظما نشک کے کنا رول سے انسانوں کے کہ اطرافت کے باہم متصل ہیں۔ بدعلاقہ غیس کروڑ سے زیادہ ایسے انسانوں بیشتر سیدے جواکی عقیرے ، ایک تنفا م معیشت اورا یک ہی نسم کی روایات میں بیشتر سیدے جواکی عقیرے ، ایک تنفا م معیشت اورا یک ہی نسم کی روایات میں مشترک ہیں ۔ ان کی زبان کرایٹ ہیں تو کم از کم ان سب میں مجید معید ایک زبان بنتے ا

سووه کونسی قل ہے جو اس عظیم استفل صده دوا کے بلاک سے غافل ہو سکے جمشر آل یا مغربی بلاک اس میں سے بلاک کی فار دو قیمت سے غافل نہیں رہ سکتے جمیر کا دان کے بر فرسیب پر دیگند شریب سے واضح ہے - ان کا باہمی اختلات و نزاع اس بلاک میں بائے میں الیا ہی ہے جبیباکہ لوگوں ہی است یا دا ورسا زوسا مان بر جھگر وا ہوتا ہے - ان دونوں بلاکوں کا اینا اپنا عذرہ سوال ہے ہے کہ مہا دا عذر کیا ہے جومم ہے جان چیزوں اور سازو سامان ن جانے پر داضی مو جکے میں ؟

میماری معذوری بر ہے کہ دافلی طور پر جواجتماعی نظام ہم برستاط ہے دہ ہیں کوئی صحیح رویہ افنیا رکرنے پرغور دفکر کرنے ہی نہیں دبتا ، نہیں خو د داری کا احسال کرنے کی اجازت دنیا ہے اور نہ اس بات کی مہلت دیتا ہے کہ مختلف دعو اوں اور برویگنڈے کے مقاصر ہویا رہی ہے۔

به عارضی جا الیان برعار ایک فرد یا جندافراد کو توسیمتا بے گرافوام و
ممالک اس برمعدور نهیں سمجھے جا سکتے کروہ ا بنے آپ کو بے قبمت اور بے جال
گھریو سازہ سامان کی جنیب و سے ہیں جب ان کے سائے کوئی عزج موجود ہو مس سے وہ
ابنی فود داری کی صفا فلست کرسکیں ا بنے اعتبار کو نوٹا سکیں اور انہیں قاضلی دم کچوکر
جینے سے جات دلاسکی تو بھروہ الیساکیوں مذکریں ؟ وہ کیون تا بع مہل بن کررمی من
کی ملے نے اقابل اعتبار موادر جن سے کوئی مشورہ کا سے گئی این میرا،

الرقوموں کے سلسنے اس میں کا کوئی علاج موجود نہیں ہوتوانسانی خود داری اور تو می دوابات کا باس ان پرلازم کردیتا ہے کہ کوئی عملاج ڈھونڈیں ، کوئی رکوئی نذہبر مکالیں اور کوئی نہ کوئی مخرج پیدا کریں۔ جیجا سے کہوہ مخرج ان کے قنبینہ میں مہو- ان کی رسانی اس مک ہوسکے اور وہ اسے آسانی اجنے سائے ہوں ہ

## الريفلامون مبسى ذلت نهي توغوروفكرى المسعجب تسم صرور سے!

ایس اورعبرت نه از طال کے فیشن جو ہم نے ادھر اُدھر سے گواگردی کی طرح بطورع طبہ مانگے تھے انہیں ہم از ماجکے ہیں - ہم اپنی زندگی کے تام شدیوں ہیں بدنی فکری، اجتماعی اورقائونی مشعبوں میں انہیں آز ماکر دسم و کیے ہیں - بیان کمس کو ہم مرکما زمیوال م جیسے مضاکم خیر فیشنوں اورمظا مبرون کمس مینیے ہیں مہماری فکری اور سیمانی دھنع ان سے برابرتما ش

اس کامثال قانون می ہے جسے ہمنے پہلے بہل فرانس سے درآمد کیا اوراس کے بعد میں مثال قانون میں میں میں میں اس کے ب بعد میں معمی قانون سازی کی منرورت میٹن آئی تو دنیا سے مختلف گوشوں سے توانی کو درا مدکرتے رہے میں ۔

م جوقانون سازی غیرمالک سے درآمرکرنے بی اس کی دوح می اور حرق م کے لئے مہم یہ قانون سازی کرتے رہے بی اس کی دوع بی مہیشہ ایک تصادم بر پا را ہے۔ ہاری قوم میں قانون کی خلات ورزی کرنے والا بہادر کہلا اسے ۔ قوم اس کی موصلہ افزا کی کرتی ، اسے مدود بتی ادراس کا دست ویاند بن جاتی ہے۔ دوسری طرت اس تی نون کی بنی د برجوا وارے قالم میں ان سے نفرت کر تی اور ہے اعتمادی کا افہا در تی سے، مقدمات کے سے دلائی وقراش اور شہادت مہاکرتے میں ان سے تعاون

ہمیں رہے۔ کے داکہ کہتے ہیں کہ اس کا باعث عوام کی جہالت ہے۔ ہر گوز نہیں ، اصارسب بدیا مکل نہیں ہے۔ ہما رے باں بڑھے کھے بعی قانون کی آدازیہ میک نہیں کہتے۔ اصلی سب قومی روح ادر مستعار قانون کی روح میں سکا بھی میں ورت بدہ ہے۔ کیونکہ بیتا نون سازی قوم کے اجتماعی مزاج سے سازگار نہیں ،اس کی اسنی روایات د شعوروعقا کر اور رصوم وعادات سے کیسر سکان ہے۔ اس کا تعلق اک ایے اول سے ہوت میروج سے الکل امنی ہے۔ اس ماحول کی اپنی ایک خاصی اگر سے میں ایک خاصی اسے الکل امنی ہے۔ اس ماحول کی اپنی ایک خاصی اسے میں ایسے میں ایسے میں اور خاص فرد ن ہیں۔ قانون میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں اور اس کی منروریات کا حامل نہ ہو وہ کہمی میں ایسے میں اور اس کی منروریات کا حامل نہ ہو وہ کہمی میں ایسے میں میں اور اس کی منروریات کا حامل نہ ہو وہ کہمی میں ایسے میں میں اور اس کی مناوی کی قدیمیں

اس کے ایک مخلف نہیں موسکتی ، خاص کی اطلاعت کرتی ہے۔

ہر انسانی فا فلے سے الگ تعلگ کسی فکری یا جہنا عی تنہا تی کے واغی نہیں ، بلکہ

مر فواس فا فلے میں شریب اور انسانی تہذیب میں صعد دار میں۔ ہم نے تو اس تہذیب
میر بعبت ساحصہ ڈالا ہے اور اس میں ایک عظیم مثبت دُور کوفائم کمرنے والے میں۔

موسک سے آج بیس اس کا احسامس نہ برداور حب مک غلامانہ ذبینیت سے ظامی حاصل نہ بود میں اس کا احترام بھی ذکر سکیں .

کین ہم اس دائمی گلاگری کے خلاف اوا دلبند کرتے ہیں جس برم آج جیکے ہونے میں مسلامیں میں اس قابی نفرت سا الانہ وہندت کے فلات ہیں جرم آج جیکے ہونے ہیں۔ اور یہ دوسروں سے ادھار ما نگنا ہیں کھلاں ہے۔ جسے ہم والیس نہیں کرتے نہ اس کے بدلے کے اور دالیس اور التے ہیں۔ افسوس سم برابر کا سٹر گرائی ہے دوسرول سے بحی اور دالیس اور انہیں کیے عطانہ ہیں کرتے ۔انسانیت سے دمتر خوان بر ہماری حیث میں اور انہیں کیے عطانہ ہیں کرتے ۔انسانیت سے دمتر خوان بر ہماری حیث میں اور الحسنی میں موالی کریا ہے والے سخی کا مقام حاسل کرنا چاہئے تھا۔

نادار شخص سوال کرا درسکین کاسترگدائی بیملانا ہے ، بیکن اگر تمہار سے
ماں صروریات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود مبوادر بیمر تم گداگری کی کو داری بین لو۔
اور تہذیب و سفادت میں توکست سے نام بر دست سوال دراند کروتو بدایا۔
این ترکت ہے جو صرب گداگروں کو معلوم سے اور غلاموں کے سوااس برکو ٹی بھی

مطائن نہیں سوسکتا!

ر تهذیب کے دومنے میں: -ایک تو بدکر اس تهذیب کے بتانے میں ماراوانے اورظا سرو با سرحمتر میو ، مهارا ایتا فلیشن موجو بها رسے اینے اصول برقائم میو، میمر

/larfat.com

وہ انسانی تعبریات سے اپنی فروعات میں اوراسی مطالقتوں می فائرہ اکھا تھے۔ دوسرامعنى يرسيك كريم موجودة تسكلول اورظام رى علامنو كواختا دكريس ادار جومحود يميس بصسوب بمحص اور بغيرانجام مرنظر كئة است الني بانقل كريس بهدمتن كوتو آدى مجھتے ہى اور دوسمسے كومندر - ادر مجھے سرمطرہ سے كرسم في كيس بد دوسرامعني سي نونهي ايا ايا اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ دنیا کا مغربی صفتہ جوامری ،الکسنان اورفراس برسنال ب بيهي غلام بنايا اور دبيل ترا به - اس بلاك بي بارامقام من يحف لك كرهيني والول اورغلامول كاسب اس بلاك سي شابل موسف كى سرمجوميز محض اس صلحت سے بدا بوتی ہے جواستخصالی سرابد داری میں مشترک ہے اوراس امبربلبزمهم بافي بافي سب جواس سرابه دارى كاستنت ديناه مصداس معاطب من سروه مرده موا خنباري مائے گاوه عوام كى تكموں من خاك جعو كلنے كے لئے وصوكے أبك جومفافى صدى من من اين أبين واسمان، روزى اور رزق كے خزاستے، ايى مصلخین اور ارواح اس ملاک کے سیرو دومرنب کی میں اور آخر کار محصلید ہوئے بانھوں اور روط کھے طالبے قدموں سے ہیں وابس ہولٹا برا اسے - اگرتیبری یاریجی ہم نے وہی غلطی کی نوجان مجی سلامت کے کرن لوٹیں کے کوشی برغلام ہوگ خوش ہونے اورسلامتی وعافيت برأنا و سي المحام مير المرابع المعان - اس ميري مرسبين وه بربادي تعيب مو کی جوکئی نساون کس بوری زندگی سر معالی رسیمی -مشنرك دفاع جا به كسى كم من بواوركسي طا قنت سسے فوجى معامدہ جا بم كسى وضع کام و اس کامطاب یہ ہے کداس منت ملک کوتناہی اور مرباوی کے سیروکر دیاجائے ب كلانتهرجس كى زندكى اسوان فيم برموقوت سهداوراس ديم كوتباه كرف كم ساخ ايك بم كافي ب يسب كامطلب ب ساري معرى نساون كمن نبايى -یه ایک وطهی جرمه سه کوسم این آب کوبرطی طافتون کی آنے والی جنگ بس ایک

معین وسے کہ باندھے رکیس، علاوہ اذبی یہ توی خو دداری اور شرف یو ممبرے میں
میں جرم ہے - ساری اس خو دداری کومغر بی جمہور بتوں نے دوم تربیب اور
ہرا بر فخراور گھنڈ سے میں مہی میں ساری تو م کاان کے نزد کی کوئی دان نہیں
کیونکہ بہ قوم جاگیرداری کے دور کی معملے ت بر نیر لفیتہ ہے ۔
برعالم کو جے مغربی استعمار کے نبیجوں میں کھرا ہوا ہے ، لعنت واحت قبار کا
مستی ہے جب کہ وہ دشمن مغرب کوا ک بارمجد کر سمارا دینے کے سے ابنا اس میں کھرا

م مستی ہے جب کروہ دشمن مغرب کوایاب بار مجدر سمارا دینے کے سے ابنا اسم محیدالا با ہے مشرق ابنا المحد منہ میں معیدلا تا بکر مغرب کے سفے اسی بینت اکظ اور نیا ہے تاکہ وہ اس بریا وُں رکھ کر تہنیم سے گزرجائے اور محید اس ذریبان کدھے کو تھو کر دلکا دے

جس مرسوار مقا.

بهارے سئے سرمابہ دارم فرب سبو یا کمیونسٹ بلاک، و دنوں سرا برجیں۔ دونوں ہار جی دونوں ہماری عداوت کی تازہ زیرہ مثال طین ہماری عداوت کی تازہ زیرہ مثال طین سب بہاری عداوت کی تازہ زیرہ مثال طین سب بہ دونوں بڑے بی وغرورسے مسلمانوں کو ذہیں ورسوا کرتے ہیں جگہروغرور کے بیار بردی سبے میں ایک میں ایک میں اور ذکرت سے کی مہذر ہوں سبے صرف اس وقت بیجے انر نے بیرجب ان کا مما مناشک ست اور ذکرت

م ابعی کساس فاست ورسوائی کونهی مجدول سکے جو درمری مبنگ عالمگیر میں انجادی فوجوں نے مصربوں سے روادھی تنقی ان کی نوجی گاٹریاں مصربوں کوئٹوں کی مانندروند تی تقییں ، ان کی عزمت و ناموس کوغلاموں کی آبروکی مانند ذیبل کرتی مختبر - برحادثات نهرسو آبز کے اس عربین کمار سے پرمیش آتے رہے جوانخا دبوں کے تنیقند میں نائی

مم اجنبیوں ی ذکنت و صفارت کی نظروں کو فراموش نہیں کرسکے جنہیں انحادیوں فرس مردمین مردمین کر میں کا میں انحادیوں فرس نے جاری سرزمین میں جمعے کرویا تھا۔ وہ صبح وشام ہادست عوام برما کہ پولیس نورس

له برسطوراج سے ۱۹ برس بیلے کتاب سے بیلے ایرانشن میں کھی کئی تقایں۔

مرکعی بی نظریں ڈالنے تھے ہیں کہلیں اجنبی فوجوں کے کسی حادث کے وقت وہ ما فی تھی۔مصری پولیس محن تا شائی ہوتی تھی، انجا دی نوجی اپنے ٹرکوں سے مصروں كويسة شف -ياوُل سي تحكرات تفي بالاستول من ال سع نقدى وعيره جين ليسة سر (ہم ان کے نشے میں مرست فوجیوں اور نوجوان ہے جیا فوجی عور توں کے نظار دبكود بيوسير سرويك بين ببلوك است بمراه جوانساني كذركيا ولات تصيابا سنت جھوڑ کئے محصے مہم ان سے اکتا جگے ہی سب کا دن میر اردن لئی ہوئی آبروئیں برا وشده عرقین ، وه عارس سے مرد نفرت کریں .... اورعوریں! سر سم دنیا بھرت آنے والے آئیں انجادی فرجیوں کوکھلانے کے سے کافی معوک برداشت كرمكيس بمكافى ننك ره حكيم تاكربهارك كارخاف ان كے لياس تباركرس مستعمت وحرفيت اورحكومت كيميدان من ال كيمراك ورمرا بدوارول اب ممایک اورمزسداس کے لئے مرکز تیاریہیں کہماری لڑکیوں کوراستوں اور کھرو سے اجا سے تاکر جمعا وسوں اور فوجی کا ٹریوں میں ان کی عصمت دری کی جائے نہم اس کے سے تباریس کے کھینوں اور بازادوں سے ماری دوری جھیان بی جائے تا کہ ممری میں دوری جھیان بی جائے تا کہ ممری وی وری جھیان بی جائے تا کہ ممری وی وری جھیاں اور مال اور میں میں وی اور میں کے سے کہ بنکوں سے ہما رہے مال اور في ميا زمط مبخصابا سنة مجانتي اور مم قحط اوركسما وبازاري كانتيكار مبوحا بي - بيم مسط بجريل حبيها الجهام غرودام برمليده المصر افريم برحانيت وحفاظت كي مرياني فرماسة بعرسم سے بیسطالبہ تونہ کرسے کہ ہم اس کے ملک پرایناوین قربان کروی ملک اپنی فوجوں

کی قربانی کامعاده نده انگے و مهی بیرسست اواره اوراد باش نوجی!

ریا فرانش تو اس کا ربیجا رو طیونس البحرا شراکش اور خود مصریس الکربر ایک مراکش اور خود مصریس الکربر ایک دربیار در سے زیادہ سے اوادر کندہ ہے ۔ بہ فرانس ہی کھا جو مانظ بل کا نفرنس کی ربیار در سے دیادہ کی دربیار در منفوق کوختم کرنے کی داویس ایک بیتھ بن کر کھرا البوگیا نفا - اگریز اس

کانفرنس میں کسی فاص صلحت کی فاطراگری فراکنس کا اثر آست آست آست نزع بی سے کم کرنا جائے گئے مگر فرانس بھی بھی نا مال ہادی دادی دادی دوار ابنا ہوا ہے۔ جہان بہ سے میں مراکش اور البحرائریں اس کے بدترین مطالم کا تعلق ہے وہ ہمین ذرون وسطیٰ کی ومشت اور در بربین کی یاد تا ذہ کرتے دہ ہی گئے۔

مر فرانس والے ایک الیں قوم ہیں جوگوسٹ دور زوال میں اپنے تام بیٹر روں کے علی ارغم مشر فی عربی میں فیا تن کی انتہا رکو پہنچ گئی ہتی - اس میں بربریوں میسی وسٹت اورصلید بیوں مبیدا تعصیب پایا جا کا ہے - وہ قتل کرتے ، اگل کا تنے ، عذاب دیتے ہیں کو جھلستے ، جوری اور داہ دنی کرتے ہیں اور مغرب عربی میں ان تام جرائم کا ارتکا ہے کہ میں جومنگولوں اور صلید بیوں نے کھے تھے ۔

را ابامری فرن آی مجولوگ دان نهین دے یااست دیکھا نہیں ، وہ اس کی

مردن اس بردیانتی کا ذکر کرست می دواست مهار مصمعالم می سلامتی کونسال می اوار جنگ فلسطین می کے سے - لیکن جو لوگ امریج میں رہ ملے میں اور دیکھ چکے میں کداس کی صحافت ارير بيستين اورفكم كمينيا لكيزيم بارى عرنت وناموس اورتنسهت كامراق اراتی میں کس طرح کھی دشمتی اورنفرت وحقاریت بھیلاتی - براسلامی اورمشرقی جبزی کس فدر نندن سند مخالف بین و دنگ دار توگوں کو بالعموم کنتی نفرت و مقاد سے ویسے ہیں۔ سوجولوگ برسب ویجو سکے ہیں وہی جا نتے ہیں کہ امری کیا جر سے ؟ الني كواصاس بي كرام كير كے ان اصانات كا بدل كيونكر مكايا جانا جا ہا ہے۔ وه نرى شكر جوامرى خاطركوريا كيامفا اس في امرى والول من الباهيم مدل بإلبا. است ابنی جزا داوربراس سننگر کی جزا دمعلوم بوگئی جوشنرف والول کے ان غرور وشمنوں کی مدور کے ملے جاستے -امریجیوں نے اس مشکرکوا بنی تسکست توروہ فوج مے عقب کی مفاظمت برمامورکیا تھا جب وہ اسینے فرائض کی ادائی کے لئے میان ببر كودا . نواندول ف است موائی امداد سے محروم كرديا ، ندا سے ميدان مي قوجي كادبال مهاکس اور مذکوئی ذخیرہ اور کھانے بینے کی جیز بہم مہنی ئی۔ س غلام قوموں کے مشکر شند کرمعاہروں سے جو کھے تو قع رکھ سکتے ہیں بیاس کی ایب واضع منال سے بنرک امری والوں کی نظریس ایک مقیر سے سب نا مستنزی والو ے زیادہ ترقی یا فنتر میں ، وہ معیب بر سے کہ ان کا دیک سفید سے ۔اس کے یا دور مبدان حباب میں ال مے ساتھ ان کا برسلوک سے الینی برویا شن ، میزول آفا کا مغربي بلاك كا بهارست شما تقربير معاطرسب ، بياسب وه معرمايه وارسول يا اشتراكى ا أبياب ديميس كمشرق ملاك كاسلوك كياسه-كبونزم جب سع امرائيل كومستح كمريد إنفااسى ون سعداس ك ابنعفا كى حقيقات كھول كرمها رسى سامنے ركو دى تقى يين عقائد كى وہ اتنى بىشا دىس سنا ما بهزناسه امرائيل وه دا حرسلطنت مه جواج زنين برصوف مزيرب كي بنياد ير

قائم ہوئی ہے اور ندمی بنیاد ہی وہ بہلی چیز ہے جس کے سلطنتوں کی بنیا دہونے سے

کیمونز م انکارکرتا ہے ۔ بہ آخری جیز ہے جسے بچانے اور اس کی سریرستی کرنے کا خیال

اے آسکنا ہے ، بیکن کیمونز م کے بیش نظر صرف اپنی خاص صعاعت ہے جس کے سوا

وہ کسی جیز کووز ن دینے پر آمادہ نہیں ۔ جن عفا مذکو دوسرے بڑے جو ش دخروش سے

بیش کرنے ہیں وہ اس کے قدموں تلے یا ال ہیں ،

کی کیونرم بہیں روٹی عطاکرنے کا ملاعی ہے اوراس برترین سرایدداری ہے ہیں بھانے کا دعولی کرتا ہے جس سے انسانی فطرت بھی نفور ہے ۔ کیان و داس روٹی کے بدائی مرتب سے صرف ہما دی دسنی مقدس جبریں بہیں بلکرزندگی کی تام مقدس جبریں اور انسانی فطرت کی تام مقدس جبریں تھیں لینا چاہتا ہے۔ وہ سبی صرف دو تی اور ارانسانی فطرت کی تام مقدس جبریں تھیں لینا چاہتا ہے۔ وہ سبی صرف دو تی اور ارانسانی فطرت کی تام مقدس جبریں تھیں لینا چاہتا ہے۔ وہ سبی صرف دو تی اور ارانسانی فطرت کی تام مقدس جبریں تھیں این اور

مُسَرِينِ انسانِ منفدسات كى بات أبك تعبش نظراً تى بنه يا ابك وسم وكمان كى بات حبش كامقيقت واقعه بين كو ئى وجود نهبن .

به درست ہے کیونکے مبرنے ہے ایت اجتماعی احدال میں ان میں ان مقدسات کا زندہ رمہنا ممکن نہیں مقریں انسانوں گاگرد ، جولا کھوں کروٹروں میں نتا مہزنا سے اسے ان مقدیسات کے نتعور کامو فعے ہی نہیں ملتا کیونکہ وہ مجبوک اور نا داری مد بشذار سے م

یکن آپ کاکیاارشادہ ، اگر بہاں ایک دوسرا نظام بھی موجود ہوجو ہوئ گی بھی عظاکرے ۔۔ جس رو ٹی کا کیونرم وعدہ کرتا ہے۔۔ جی سرا بد داری کے گذرے مانے سے بھی سرا بد داری کے گذرے مانے سے بھی سرا بیات اور طبقاتی امتیا نہ سے بھی ۔ وہ میں ایک ایسا متوالی بعاتما دوسا بھی خودی اور افترا ونہ ہو۔ بھراس کے ساتھ ساتھ دوما نی غذا ہ ، فکری آزادی اور انسان اور زفرگی کے یارے میں ایک ترقی یا فتہ انسانی شعور بھی عطار کر ہے اور انسان اور زفرگی کے یارے میں ایک ترقی یا فتہ انسانی شعور بھی عطار کر ہے تواس نظام کے یارے میں آپ کیا کہتے ہیں ؟

المسام المسار المسابق المسابق الما الما العام موجود موجود مي كيونرم با

سرماند داری کے قافے کا دُم جید کا نہ بنار سنے دے ، و و داخلی اجتماعی عدل کے ساتھ
سائھ فارجی طور پر باعزت و دی وقار بھی بخشے ، قوموں کی برادری میں ہما واا عتبار
والیں ولا دے ، سمیں جنگ کی ہودناکیوں سے بچائے ، دروت ہم کو بکہ ساری انسانیت
کو اس بلا دسے بخبات دے دے دے ، اس کے بارے میں آپ کیا ہم ہیں ؟
اگرایک نظام موجود ہوجو ہماری داخلی شکا است حل کرے اور اس کے ساتھ
ساتھ ہمیں انسانی و سترخوان پرایک ذلیل گداگر کی ماند کھوا او ہنے سے ہمیشہ کے
ساتھ ہمیں انسانی و سترخوان پرایک ذلیل گداگر کی ماند کھوا او ہنے سے ہمیشہ کے
ساتھ ہمیں انس پر میران ہولی کرائی ماند کھوا کر اینے والے کی گرائی کی اور نہا دے جو دومروں کو
ہمیت کچھ عطاکر ہے ، تو آپ کا اس نظام کے بارے میں کہا ارشا د ہے ؟
اختیا کہ سمی میں اس پر میران ہولی کر انسان عزیت واکرام کا مقام جو درکر ڈولٹ کا مقام کم نوکو
اختیا کہ سکتا ہے ؟ دینے والے کی جگر جھوٹ کر لینے والے کی حگر کی کر اس کا ہما کہ کے شعور
کرسکتا ہے ؟ فیادت کا مرکز ترک کرکے اتباع کا برکن کی ذکر قبول کرسکتا ہے ؟ والے کی فدرت حاصل ہے بشرطیکہ اپنی خری میں افسطرار کے شعور
است اختیا دونا تھا ب کی فدرت حاصل ہے بشرطیکہ اپنی خری میں افسطرار کے شعور
کر میں ان سک

ہادے یا سے کوبہت کو موجود سے مہاس قدر مفلس نہیں جبیاکہ مہت سے درگوں کا خیال ہے اس مادے بیا مند آن مال ک کے مسائھ بنتھ بی کرمغربی یا مند آن مال ک کے مسائھ بنتھی ہوئے با مند آن مال ک کے مسائھ بنتھی ہوئے بغیر مارہ نہیں ۔ ہا دے یہ نصق دات خود خرصی مرمبنی میں۔ ان کا فیتم یہ ہے کہ ہارے دل میں اعتمادی ملک ذکت و حوادی نے لے کی ہے ۔ امیدی ملک ما ایسی بید ہے کہ ہارے دل میں اعتمادی ملک داسے طور براس مجندے میں مینس جا بی کے بااس

بقبنا بهارے یاس عطاکر نے کوہبت کچھ ہے بیکن ضرورت اس امری ہے کہ مم اپنے آب بر بھروس کریں اسی اعتماد میں رندگی ہے اور اسی میں نجات !

## اسلام می می نجانی ا

جب بدواضی ہوگیاکدا سلام ہاری بنیادی شکلات حل کرسکتہ ہے، ہیں کا طاحبتا عی
عدل مہیاکرسکتا ہے، ہیں قانونی عدل دے سکتہ ، مالی انصاف دہیاکرسکتا ہے ، مواقع
کی مکسانی کا عدل دے سکتا ہے ۔ اور معاوضے ہیں عدل وانصاف دے سکتا ہے .....
تواس میں کوئی شک ورت بنہ ہیں کہ و دمبرا لیے ندسب ومسلک کی نسیت ہارے ملک
میں عمل برندیا وہ قاور ہے جسے ہم تقلید کے طور میرا وصاورا گا کرلائیں ، یا انسانی تہذیر میں عمل برندیا وہ فار برا وصاورا گا کے طور براس کی مہیک مانگیں ۔

باں بصب بیسب مجد دانسے ہوتو ہارے احرار میں اسلام سب سے زیادہ علی پر
قا در ہے ۔ وہ ہزا کیدے لحاظ سے کیونرم سے نیادہ فافت ور ہے رہا نفرض اگر
ان دونوں کوانسانی قبہت میں اور اجتماعی عدل وانسا ف میں انرکے لحاظ سے مساوی
مجھی مانا عبائے !) کیونکر اسلام تو بہاں ساری صدود کے اندر ہے ، ہم اسے کہیں باہر
سے در آ دکرنے کے سرگرد نختاج نہ ہوں گے ۔ لیکن دوسرے جدید قالب میں یا ہر سے
لانے سطی سے در آ دکرنے کہ مارے ناب کے مطابق اور مہا دے سامنے تیں رہیں ہوئے
اس سے کہمی توظ صیلے دوما ہے مول گے اور کیھی ہویت نگ -ان کا منبع ہاری مشکل ت

بهاری ارواح وشعوراورعادات درسوم کے لئے کمیونزم کی ما نداجنبی نہیں کمیوزم كى تولىعن جيزين بهي احيى اور ليعن نالب ندره وكها كى ديتى بس اكركسي ايسطون سے ہم است اجھا کہیں کے تو دوسری طوت سے وہ بعثنا ہمارے سے بگانہ ہوگا۔ ہما شعوركسي على حال من اس ك وريع سن ايك مركز مرجمع ندبهوسك كا وراس كا فتي يهو كاكهم مضبوط عدل اجتماعي مبركونه مل سكے كا ميكن أكر بم اسلام كے نام برعدل احتماعي كى لاوف وعوت دين توسم سب اس كمركز بيتخص دا حدى ما نندجمع بوسكس كي . اسلام ايب ايسى فوى عجن سي كراستحصابي مرايد دارى اسعيو ل زميًا سك کی حس طرح و مجبونزم کوبرے مٹا دبنی ہے۔ وہ لوگ جوعدل اجتماعی کی طوت وعوت وبين من وطن اورمعا تعبر المسك المن المن المعنى المناعى كواس كى ذات كى فاطر جاست بي - دوان كالتقيق مقصود ي و وعوام كويم وكاف ك يخ صرف ايك برده نہیں بات نے تاکہ ایک فاص مسلک کو مصلائی ۔۔۔۔ کہ ان کی اصل غرص تو و و مسلک کا ب اورعدل احتماعی محض ایک وسیلہ ہے! ۔۔۔۔سوا کسے ہوگ اسلامی عفیدے بميس منسبوط منفيار سے كبي غافل نہيں دہ سكتے - بينتياريمار سے مانفول مي موجود -دلوں میں جاگرویں ہے۔ اس مے نام بروعوت وی جائے تومانی جاتی ہے، اس مے نام بر بعذبات كوابها را مائة تووه متحرك وشتعل موما تعين-جولوك عدل اجتماعي محمعرك سے اسلام كوالك د كفت جا سنے ميں ناكروہ اس ميں

جونوک عد لراجا عی محمور سے اسلام کوالک دکھنا جا سے میں اگر وہ اس میں استراکیت کے جھنا اس بلے حاضل ہوں اگر وہ دعوائے عدل میں نخلص میں توا ہے اس استراکیت کے جھنا اس میں میں میں ہورہ وہ عوامی فیضتے سے خیانت کررہے ہیں ، اس سے دہ نہیں جانے کواسلام انہیں کمتی بڑی قوت بھم بہنجا تا ہے ، با وہ اس عظیم توت سے پرٹ بدہ علاوت رکھتے میں ، ایچوا ہے آب کو حقیر جاسنے ہیں اورایتی قدر قصرت سے برٹ بدہ علاوت رکھتے میں ، ایچوا ہے آب کو حقیر جاسنے ہیں اورایتی قدر قصرت سے منکر میں ۔ بہی وجہ ہے کہ غلاموں کی اندوستہ خوانوں مے محکوروں بردامنی میں اوردوسروں کی اندوستہ خوانوں مے محکوروں بردامنی میں اوردوسروں کی دائد وستہ خوانوں محکور وں بردامنی میں اوردوسروں کی دائد محمد میں ۔ کا دُم محمد الله بندوستہ کرتے میں ۔

یں اجھی طرح سمحقا ہوں کراستحصالی اورسرکش ہوگ اسلام کو اس معرمے سے

الگ رکھنے کی انتہائی کوئشش کریں گے - باتو وہ بیٹیہ ور دینداروں کا استوں اگرکے
ان سے اسلام کے نام بر حبوثے فتو ہے صادر کو المیں گے - بااسلامی عدل کے تفیقی
داعیوں برنشدد کریں گئے - ان برکئی قسم کی تھتیں تراشیں گے ۔ کا کہ بناوت و مرکشی
کی گردن بر کھنیجی ہوئی تیز تلوار سے چیٹ کا را یا سکیں ۔ لیکن یہ بات کو اسلام کی فاطر
عدل اجتماعی کے لئے مبلغ مفرد کئے جائی تو میں اسے بمجھ نہیں سکا اس کے بیجیے
صرور کو ٹی سازش کو شیع مفرد کئے جائی تو میں اسے بمجھ نہیں سکا اس کے بیجیے
صرور کو ٹی سازش کو شیع مفرد کے جائی ان خلص کو کو ل کے لئے منروری ہے جو
مدل کو اس کی فاطر جا جنے میں - اور خوام کے لئے مخلصانہ جدو جہد کرتے ہیں ان میں
اس جند مند کی طرف سے کوئی دیا کا ری یا مجی نہیں ہے ۔
اس جند مند کی طرف سے کوئی دیا کا ری یا مجی نہیں ہے ۔

بین دی شکلات بیش نرگین تاکد دیجه سکیس کرآباس کے باس ان کا حل موجود ہے ؟

مین دی شکلات بیش نرگین تاکد دیجه سکیس کرآباس کے باس ان کا حل موجود ہے ؟

ہیں۔ وہ مشکلات بیر ہیں :
ان مردوری اور مرائے کی غلط تقسیم 
ان مواقع کا بکسال نہ ہونا ۔

ان کے علاوہ کو اور فرعی مشکلات بھی ہیں جنہیں ان خیادی اور بیوی شکلات سے از فرق ان کے علاوہ کو اور فرعی مشکلات بھی ہیں جنہیں ان خیام مشکلات سے از فرق کا بیرا ہوگئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کرے ان شکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سلمنے بیرا ہوگئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کرے ان شکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سلمنے بیرا ہوگئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کرے ان شکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سلمنے بیرا ہوگئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کرے ان شکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سلمنے بیرا ہوگئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کرے ان شکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سلمنے بیرا ہوگئی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کرے ان شکلات کو لیتے اور انہیں اسلام کے سلمنے میں کرنے ہیں۔ تاکر پر بریکی کہ وہ انہیں کس طرح اعتماد میں سانی اور امن وسکون سے حارکہ وہ تنگلہ ہے۔ ۔

كيوزم كاارام ويتى مع اور بارلينط من اس كاشد ومقادري سے م

Marfat.com

(پاشاپرسم ہی کند ذہن میں اور سرا پر داری مہنت ذہن و فطین ہے ہیں ہیں کہ جائے۔ کہ جائے۔ دارجا نتے میں کہ کھیں۔ مردور اور کا مشت کا رائسا نی ایند صن کا گھی ہیں دب سے کوئی خوف و مطرخهیں۔ یوایک الیسا ایندص سے جھوک اور سیاری نے جبی کر در مخلوق میں بدل وہا ہے۔ اوراب انہیں اپنی جانوں کے وجو داور د قار کا احسا کسس مخلوق میں بدل وہ کہ نہیں رہا۔ وہ کسی عدل وانصاف کو سوچ جبی نہیں سکتے ۔ بیں بہتر یہی ہے کہ جاگر داروں کے سرائے اس بے صرفوانسانی ایندص کے ساتھ زمین میں گئے اومیں ، مذبر کہ جاگر داروں کے سرائے وہ کسی عدل وانصاف کو سرائی ایندص کے ساتھ زمین میں تھے ۔ ان میں وہ ابنے مسرائے صنعتوں میں نگائیں جہاں مردوروں کی یونین ہوتی ہے۔ ان میں میداری کی بہردوروں کی بونین ہوتی ہے۔ ان میں میداری کی بہردوروں کی بونین ہوتی ہے۔ ان میں میداری کی بہردوروں کی دوروں کی بہردوروں کی بدوروں کی بہردوروں کی بردوروں کی برد

مراید داراند دوس کے ساتھ مقا اوران مالکوں اورسسرماید داروں کی مصلحت کی معدود کے اندر مقابن کی کورست نمائندہ ہے یکومت نے وراثنی ترکوں بڑبکیس سکا یا معدود کے اندر مقابن کی حکومت نمائندہ ہے یکومت نے وراثنی ترکوں بڑبکیس سکا یا سب ، عام آ مدنی بڑبکیس کا قانون بنایا ہے ، بروگر اسبر مگس کی ابتداء کی ہے اور چور فی مالکوں کو میکس معاف کر دیا ہے ۔ ایکن بید ہمت کر درسے بے انز اقد امات میں کیز کہ موجود دہ اجتماعی نظام برائی کے اس مقام میر بہندی جی اے کہ نرم نرم رہیشی دستانوں موجود دہ اجتماعی نظام برائی کے اس مقام میر بہندی جی اے کہ نرم نرم رہیشی دستانوں کے بسطے بیسکے کیو کے اس کا علاج نہیں کر سکتے ۔

بہی سبب ہے کہ کمبونرم ڈیکے کی جوٹ اعلان کڑا ہے کہ اس طے مشرہ طریقے کے سواکوئی علاج ادر کوئی راہ مخات نہیں ہے۔

اب میں دیکھنا سے کہ ان اداء سے مقابعے میں اسلام کی داستے کیا ہے اوراس کی

عادت اورطر لغه كياب ،

ای امرین شک نہاں کہ اسلام انفرادی ملیب کے اصول کو انتاہے اوراس ضمن میں اشتراکیبت کے بنیادی نظریے کا مخالف ہے ۔ بیکن صوال بیسے کہ وہ کونسی انفرادی ملکیت ہے بیسے اسلام تسلیم کرتا ہے ، اور حبس کی ذمہ داری نیٹاہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف دہی ملکیت ہے جوئی ملکیت کی سے بیادسے بیدا ہو ہینی اس کے ذرائع و وسائل صحیح ہوں جن کا اسلام اعتراف کرا ہے۔

سر اسلام ملکیت اور کسب کے لئے علی کو وائد سب مطہر آنا ہے علی سے مراد اس کی تمام انواع واختیام بین جسم کا عل ہی ہے۔ اور فکر کا علی بھی۔ اس بنیا دیر وہ سوو کو حرام قرار دبنا ہے کیو کہ قوض لئے ہوئے مال کے ساتھ جو زیادہ دقم والیس کی جاتی ہے وہ کسی لا سے بیدا نہیں ہوئی بلکہ اصل ذرسے پیدا ہوئی ہے۔ اور اصل ذر (دائس المال) کمائی کے صحیح اسیاب بین سے کوئی سبیب نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی اختیان نہیں مستنا کہ کو کہماؤے مون انسانی علی برمتر تب ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی اختیال نہیں کہ اسلام میں ملکیت اور کسب کا بہ بنیادی قاعرو ہے۔

اله اس موضوع برمصنف في ايني كما ب اسلام كاعدلي اجتماعي بي سباسة العال كي نقل بي مفصل يحث كي من مفصل يحث كي من م

ہے کہ وہ شروع بیں ہی سرمائے کی ہے بیناہ کی سے اور کوروک دسے کیونکہ جو مال محنت
کے ساتھ ذاتی کوشش سے بڑھتا ہے اس میں صرحے نہیادہ نفع نہیں ہوتا ۔ اس کو
بڑھانے والے مزوورول کی مزدوری نفع کے نصفت کے بہتے ہیں ہے ۔ وہ شہوستے
دوگنا گنانہیں موتا ۔ دموکا فربیب سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا اور اس کا اضافہ ذخیرہ ندوری
یا نحصب برمبئی نہیں موتا ، فطرتی طور پر ایسا مال اس سرما بدداری کی ہائی سنہیں بہتے
سکتا جومعا فترے کواؤین دسے ، اور طبقاتی امتیارات بسیاکرے ،

مناسب بے کہم ان فطرنی عوامل کے ساتھ اس دائمی کیا اضافہ کریں جو زکوۃ کہنا اسے بدا کی ساتھ اس دائمی کیا اضافہ کریں جو زکوۃ کہنا اسے بدا کی ساتھ اصل مرائے ہیں سے مرسے ساتھ اصل مرائے ہیں سے مرسال ان افیدسے نے کرہے فیصدی کے کہ ایتا رہتا ہے۔

بارے سے فازم ہے کہاں اس ذرجید کے متعلق ایک بات کہیں۔ نود فرض صبلہ بازوں فراست بالک گیا در کا میں ہے۔ نود فرض صبلہ بازوں فی است بالکل کیا ڈکر میش کیا ہے۔ وہ اس کی الیسی تصویر کی بینے ہیں کہ گویا یہ ایک احسان سبے جوانسانی و قار کو مجروح کرنے والا ہے۔

دورے میکسو کی ماننداس کیس کو جمع کرنے والی خود حکومت ہوتی ہے۔ بھر معافرہ کے خت اس لفا م ہی معافرہ کی منابعی ہوتا ہے۔ اس لفا م ہی معافرہ کی ضروریات وحالات کے مطابق تبدیلی اور کی بیٹی ہوسکتی ہے۔ سواس جبیب نظام میں دائت کا کمیا سوال ہے ، خود غرض حیار جولوگ میشہ میں کونشش کرتے ہیں کرزگرا قالم میں دائت کا کمیا سوال ہے ، خود ما ختہ نصور کھینچنے رہیں ۔ وہ دیکرایک مالدار مہانی کی علیت کے بارے میں ایک خود ما ختہ نصور کھینچنے رہیں ۔ وہ دیکرایک مالدار مہانی کرکے صدافہ کر رہا ہے اور ایک مختلع صدفہ کے داغ اور شکرید ایک ایک با تھ اور ایک مختلع صدفہ کے داغ اور شکرید اداکر دیا ہے ۔ ایک با تھ اور یہ ہو دونوں بالمقابل اور یہ معاملہ ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان ہے ۔ بیر دونوں بالمقابل میں اور یہ معاملہ ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان ہے ۔

بحصے نہیں معلوم کہ یہ لوگ ہے برشکل خودسا ختہ تصویر کہاں سے لائے ہیں؟ کیا بعب محومت کبھی تعلیم کے بیٹے لیکس لگائے ،اسے محف تعلیمی اغراض کے مشے فاص کردے مثلاً عاربی تعمیرنا ،معاوضوں کی ا دائیگی ۔ للبہ کے سائے تعلیمی سازوسا مان بھا ہوں اور عنا كافرزج وغيره توكيا به كهاجاسك بهديد سوال كرف اور كداكرى كاليد نظام، به بداسة نده وطلب وتاركو كلا أي بيونكريه مال و دولت مراً به دارول سے ماصل به استانده وطلب و تاركو كلا تا مي كيونكريه مال و دولت مراً به دارول سے ماصل كي كيا ب اور ضرورت مندوں بين و كيا جاد ا ب

کیا اگری وست نوج کومنظم اور سے کونے کی خاطر مرحمیو نے بڑے الوار ہو ہا افیصدی المیس لگادے اور عام اخل جات کی مدول میں سے اس خاص مد براس مکس کو خصوص کردے تو بہ کہا جائے گاکہ : فوج گداگری میں مصروف ہے اور اس کا و فارکم مور ہاہے کیونکہ حکومت اس کے اخراجات کا لداروں سے وصول کرتی ہے ؟ حالا تکہ اس کی ادائی میں امیرو اس کے اخراجات کا لداروں سے وصول کرتی ہے ؟ حالا تکہ اس کی ادائی میں امیرو

غرب مب برابر کے ننرکب موں مے ۔

اورعائے معطابی خرج سے لائی مدات میں اسے صرف کرتی ۔ بیکن مصرمین خفلت اور نا دانی اس حدیک بہنچ حکی ہے کہ کھولوگ زکواۃ کے بارے میں یہ کہتے مصرمت میں دیدایک انقرادی احسان ہے جوانسانی نفوس کوؤنسل کراہے اور

انهیں گدائری کاعادی بناتا ہے۔

داضع بنیا دی حقائی کے خلاف خرد کی صفریک جرات اس ملے بیدانہیں ہوئی کے سامعین یا قارمین حقر حافقت کک بے خبر ہیں۔ گو " بفضلِ خدا " مصری حاسمتر میں ان دونوں جیزوں کی کمی نہیں ۔ بلکہ یہ بے خبری بیاں معافرے کے اس طبقے میں ان دونوں جیزوں کی کمی نہیں ۔ بلکہ یہ بے خبری بیاں معافرے کے اس طبقے میں دافر ہے جسے مہذب ( نقافت گرزیدہ ) کہا جانا ہے ۔ بدلوگ اسلامی نظام بر سراکی میں دافر ہے جسے مہذب ( نقافت گرزیدہ ) کہا جانا ہے ۔ بدلوگ اسلامی نظام بر سراکی طبعی مہذب ہونا نابت طبعی مہذب ہونا نابت

كرسكين ليمام مفتكنول ك دور اوران كم معانسي نندگي نبي بركرد بين ؟

بہر حال ملیتوں اور سرمائے کی خلط تعتبے کے ایسے میں ہیں اسلام کی بنیا دی
تعلیات کے بیان کوجاری رکھناچا سے ۔اوپر ہم ویکھ علیے ہمیں کراسلام کمی الیمی ملیت کا
فائل نہیں جو بلک کی صحیح بنیا دیر قائم نہو۔ یا اس کی نشو و نما ایسے فرا لتے سے نہ
ہوئی ہوجن کا وہ اعتبرات کرتا ہے۔ بھر ہم یہ بھی دیکھ علیے میں کہ وہ سرمائے میں سے
ایک مفررہ نظام کے ساتھ لیا انسان سے نے صوب کرا ایک میں کہ وہ اس کے حوالے کر
اجتماعی ذمہ دادیوں کے لئے اسے فصوص کرے ، اور ایک میں دفعہ ان کے حوالے کر
دست اکہ وہ اس سے کوئی کا روبار شوع کرسکیس بیا جب وہ کام کے فایل نہوں تو
مفررہ ما ہوار قسطوں کے حساب سے ان سے سیر دکرے ، یا بھر بیام انتظام کے نفاضی کے مطابق کوئی اور مناسب صورت اختیا رکرے ۔

این اسلام کے نزدیک ال میں صرف ہی جن نہیں ہے۔ بالطام اوصرت اس وت جاری ہوسکت ہے دیا ما اور جسب معاشرہ معاشرہ متوازن ہوا وراس میں کو ٹی ہے جینی نہو اور جسب معاشرے کی مجید خاص کمستن کی صرور یات نہوں جن کے ذریعے سے داخلی و خارجی بیش آمدہ حوادث سے مہرہ ہر آم و مکیس کی جن حالات متغیر ہو جائیں اور صروت الم معاشرے کا حق وسیع ہے اور انفرادی ملکیست اس کے برح حربائیں توالی دود لت میں معاشرے کا حق وسیع ہے اور انفرادی ملکیست اس کے عام فی کی راد میں رکا وٹ نہیں دال سکتی ۔

اسلام بداختیا لات محومت کودنیا ہے جومعا شرے کی نمائندہ ہے اور براخبارا مرت نوری مزود یا سے مرک فرمت کودنیا ہے جومعا شرے کی نمائندہ ہے اور براخبارا مرت نوری مزود یا سے کے سائے ہی نہیں مجامِعت تو معامل ہے جیسا کہ بیرونی تعدی سے معاشرے کو بجانے کی خاطر بھی یہ حقیمت کو ما معل ہے جیسا کہ اندر ونی اضطراب سے بچانے کے سائے یہ اس کا حق ہے ۔ بنہ کا می حالات یں دکومت مدورات اور جا معلیمت ن کی خاطر انفرادی ملیتوں میں تعدید کی خطر انفرادی ملیتوں میں تعدید کی خطر انفرادی ملیتوں میں تعدید کی میں تعدید کے سائے ہے۔

حورت كويدا فنباريمي ماصل مي كرس طرح جام على مليدن كمه علاود بيلي فامتيل عائد كرد مع منا فوج كم الفا على منا من منا من منا من من النا فا الله الله الله من الله يمكس فلاج عام كى خاطرتكس اسى طرت وه منهكا مى اخراجات بوعام اخراجات كى متريس مهر آنے دیامعولی بیس صوریت کے دفعت ان برخری کرنے سے عاجز دیناہے ، دہ بھی اسى ديل من اللي سكم- اوران مح من معى خاص مكر بكايا جامكاي سر اسی طرح محوست کوبداخیتا دیمی حاصل سے کرمعاشرے کے احتماعی احوال کی درستی كى فاطرحب منرورى بمحص توانفرادى مكيتون اورسرمايون مستصمعين مفارار حاصل كيا اسی طرح معاشرے کو جہالیت ، مرحن ، نا داری ، مسرا بدداری ، افراداور حیاعتوں کی بالهى عداوتوں اور دیجر بیرفتم کی میش آنے والی آفات سے بچانے کے سنے بھی حکومت ملينوں اورسرا مے بين دخل اندازى كرسكتى ہے۔ بالد حكومت تما م انفرادى ملكبتول اور مسروايول كوابيت قبيض من المكراز مرتوموم بنیادوں برجی نقب کرسکتی ہے۔ کو بدملکیتیں اسلام کی تسلیم کردہ بنیا دوں برقائم ہول اور اس سے جائز کر دہ ذرائع سے بڑھی ہوں۔ کیونکے سادے معانتہ سے صررکو دور كرنا بااست منوقع تفصانات سع بجانا انفادى مقوق كي مفاظنت سه اولي نرسم -ال کی وجہ رہ سے کراجنماعی کفالت سے بارے میں اسلام کانظریہ فروا ورمعانزے سے عقوق من وفي تعارمن نهي عظيراتا - وه معانترے كومنتي والے مرضر دكوا فراكا فتر شاركرتا سب - لهذا حكومت يرلانه سب كروب حالات كاتفا صاء موتوافرا وكوفو دان کے اپنے ضررسے کیا ہے۔ اوبری محبث سے بدواضح بوگیا که ده تصرفات جواس ندکوره حدکونهیں منجنے وه تو فطرتي طور مرحكومت محاختيا رمي بس منتا حكومت باساني بركر كتى بسار مندارول كوان كى نام زبين كا مالك دسيف وسه تيكن ان سم قبط بي عرب اتنى الاحتى ريكم جس وه خود کا شنت کرسکتے ہوں اور یا تی ارامنی سے فائرہ اعظافے کاحق کسی بٹائی یامعاف کے بغیران ہوکوں کوعطا کردے ہے جومنرورت مندیھی ہوں اوراسے کا متنت بھی کرسکتے ہو

يامنىلا كوكومت زمين مصفحيكون اوربيا في مين دخل دسيسكتي سي اوران كي ايب حدمفرد كريسكتى سبع ، ياجب حالامن كانفاضا مهو توعدل وانعما صف كى ذمه دارى اور ظلهسه اجتناب کی خاطر غیرمتنبرو طرطور بران صدو دیس دخل دسیسکتی سه، نیر و ه بارسمنت كى اندعدل وانصناف كي ضائت كى خاطركونى عدالتى اداره دعبى بناسكتى سب- ١ م است سبيل بدمعلوم بهوگيا كه انفرادى ملكيت كامعا مله صرف ان بوكول كه ومنو من ايك مشكل بن كركه وابد تاسم واسلام كونهي باست، يا ده است جاست نوبي مرفواسے نازل کرده احکام کوچیا نے ہیں۔ وہ انفرادی مکیت کا پروسگندہ اس طرح كرت بن كد لا تَقَوْيُوا الصَّاذَةَ كَهِرُم وَأَنْتُمْ شُكَادًى كُومِيا جات مِن -ببيك انفرادي عكيت اسلامهن قابل احترام بيكن حيند ما مبريون اوروم داريو کی شرط کے ساتھ بیو کریہ نظام احساس مکیت کے بارے میں افراد کی فطری خوامشا كولبك كتناسي وه بيدا واركو براهان كي كي سي انها في كوشش صرت كرنے كى ترغيب ديتا سب بيمراس كے تكام فوائر وتمرات كوسارے معاشرے كے سائے جھول دبتا با ورصرورت مع وقعت است معاشرے کی خدمت بس سکا ونتا ہے سر م يانظام التنزاكيين سے زياده عاولات، زياد د ما سراندا ورزياد د جامع ہے۔ زياده عادلانه اس کے کوفٹرورت کے بغیرانفرادی مکیت کونہیں جیسرہ ما ، زیادہ ماسرانہ اس کیے کر پیدا وارکی کمشیری افزاد کا فتهائی قوتون کے خراج میسنے کی وقد داری نیتا ہے۔ زیادہ جا مع اس کروہ فرد کومن شرکے کے سے اورمنا منزے کو ذرکے رہے تھے آتا ہے م محنث اورمعاو صركاسوال

کے بارے میں دنسور کی بہت سی اطادیث وار دہوئی میں ، مثلا جو شخص محنت کی وہ سے متعلقہ کی دور سے متعلقہ کی دور بندے کو دیند کرتا ہے۔ اپنے ایم تھ کی محنت سے متعلقہ کی ایم ایک کی دنت سے بردھ کراجھا کھا ناکسی نے نہیں کھا یا۔

بجعلى فعلى من كرزوكا سے كر لعن فقهائے إسلام فى مختت كش كے يون فعاف نفع كا معصول اس كاحق عمرايا سب - وه عام قاعده جو حاكم و شف ين ميش الدد معالمات ك سے احکام جاری کرنے کاحق دیتا ہے۔ وہی حکومت کوھنت اور معاوضے کے ایسے جديد قوانين بنائے كالجى تى ديتا ہے جومعانترے كى نئى فترور مات كے سطابن ہوں واسان فقرمی دوفاعدے مصالح مرسلہ اور سید ذرائع کے نام سے موجود میں جو کومت کواں صمن من مرتسم کی فانون سازی کی آزادی میست می بیوانعیافت کی صور در کے اندر ہو آ۔ اورمحنت كش ى فايمت اور رهنامندى ك مال بول مصابح مرسد سے مرادم مارے ك ده عموى مصلحتيان بيرون كے بارسے بين تماب وسنت كى كوئى وصاحت مودور مز بود سير درائع عص مرادان مطرات كى داه دوكما ب عن كى بدايو فى كا دخل مود اس دسیع میدان می ا دراس کعلی آزادی بی بیر جدید حالت کی تا فی اور سرغیر مولی طالعت كامقا باركيف كالني التى عام اجتاعى مصلحت كى دوشنى من موجود سبع - اسليل میں اسلام کے دوسرے فواعد کی روشنی ہی رسنائی کرتی سے بجوت تعنی کوحرام مقبرا بين اورسرابيس معاسط كوناجا تُرتقراروسية بين حس بين ايك فراق كا فالمره سي فالره اور دوسرے کاسراس تعمان ہو۔ یا دہ قد اعدج دوات کے جندیا عقوں رکے رہے اورایک تنگ طلقے بس گردمشس کرنے سے روکتے ہیں۔ اسلام کے اولین مالی تو اعدمی سے ایک برسے کو مال و دورست صرف اغنیا مسے ایمنون کے عدود مرسید وران كالرشا وسي و كُوْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنِيكَاءِ صِنْكُم والحشى و ماكم بوال صرف تنها رسب بال داروں میں ہی خزان بن کررز رہ جائے " بیس معا ومنوں کا ہروہ نظام جس كايدنيني مكلے ووالك ناجائر نظام سے ، اسلام است فائم نہيں رسنے وبباجا جهنا -اس قاعدے كى دوستى مى اور كرزشة كام قواعد كى دوستى مى اطمئان

کے ساتھ معاوضوں کے متعلق قانون سازی کی جاسکتی ہے۔
رہیے بحنت کے اوزات ، سوہ اسلام کے اس عام قاعیے کی روسے محدود ہیں
نو صغرر کو حرام قرار دہتا ہے۔ مصنور کی حدیث ہے : لاضرد دلاضواد !! نہ کسی
اوضرر دون کسی سے صروا مقاؤ ! لیس ہروہ نظام جو محنت کش کی صحت کی ہربا دی
المد بہنچا ہے ، یاا سے صزوری آوام کے حق سے محردم کرے ، یا حال اور سنقیل براس
کے دِلی اطبیان کے حق کو غارت کرے ، وہ نظام حرام تھمرا یا گیا ہے ۔ محنت کے بارے
اسلام اسے قائم نہ ہیں رکھنا جا متنا ان اس سے افنی ہے ، اور حکومت کا فور ہے
اس اسلام اسے قائم نہ ہیں رکھنا جا متنا ان اس سے افنی ہے ، اور حکومت کا فور ہے
دونا ضائے احوال کے مطابق اس میمن میں قانون بنا ہے ۔

انفرادی مکیدی میمیان اور پرجوب کردی سے اس کے بقید کو بین بہان قل است کوترے دینا ہوں کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی کی بات ہے اور ذخیرہ اندوزی اندوزی کا عام مکیدی سے بھی اس کا دابط ہے۔
اس کا دور بیسیے کہ ذخیرہ اندوزی کا نظام اکثر الیسا کرنے والے کو بحث کشوں بر اور قوام پراس کا ظام مرید برای ارباک اور تی اور تناسک بہنچا دیا ہے۔ اگر کی اندوزی کرنے و الی کمی انفرادی اسکی سبب بیسے کہ بومردور ذخیرہ اندوزی کرنے و الی کمی انفرادی اسکے منع من ما دورہ اسکا مین میں دہ جا کہ بومردور ذخیرہ اندوزی کرنے و الی کمی انفرادی اسکی منت با حرفت مری میں دہ جا کہ بردار ان نظام کے باکل مشاب نظام سے منت با حرفت مری میں دہ جا کہ برداری در مین کی ذخیرہ اندوزی ہے اور عام احت کا در میں سے کہ جا کہ برداری نظام کے باکل مشاب نظام سے اور عام احت کا در میں سے کہ جا کہ برداری نظام کے باکل مشاب نظام سے اور عام احت کا در نام سے احت کا دار میں سے کہ جا کہ برداری در میں کی دخیرہ اندوزی۔

منافع عامد کے بارسے میں بدلازم ہے کہ انہ بن قومی ملکست رہنے وہا جائے ادران ا کی کمائی کا بھیل قومی خزانے میں ہوٹنا بھا سیلنے مذکر مشخصی خزانوں میں - بہی اسلام کا مکم ا

مواقع في عرم مساوات

اسلام جننا مساوات من خلل برشنے کونا لیٹ کرتا ہے۔ جاہے دہ کسی صورت اور کسی الر وضع میں ہو ۔ اتنا کسی اور حیر کونالیسٹ نہیں کرتا ، وہ ابنے ماحول سے کسی چیز کی الما البی نفی نہیں کرنا جیسی بیدائش، جنس ، زنگ یا مال و دولت کے باعث بیدا ہونے وہ اللہ تفادت کی نفی کرتا ہے ۔ وہ طاقت اور مقدور میں فرق کے قاعدے کو نسلیم کرتا ہے لیکن اس کے نزدیک سب کو کیساں مواقع کا ہم مہنجانا واجب ہے ۔ سوجب کوئی آدمی المارہ صرف فعدا وا د فرانت سے دوسرو ل برسیفت لے جانا ہے مذکر کسی اور سبب سے

ا وه دا صرستفت معرض كواسلام مسليم كرنا مي -الوقى دوى بدائش كے اعتبارسے كسى دوسرے سے بہتریس كسى اعلى يا عربين سيدامهو ناكسي شخص كوكو في زائد فعنبلت نهين سخشتا وندموجوده فعنبلت إناه - اسلام جننا طبقاتی فکر کا بیشن ہے اماکسی اور جیز کا منہیں -بعض وك اسلام كو بحصنه من كابره كرست من اوراس آمين : وَمَ فَعْنَا بَعْضَ لَمْ و من در جات ( برسند تم برسند بعن کے بعض برور سے لمبند کئے) کا بعنی مجھے سلام می گویا یه طبق نی نظام کا اقراری جالانکه آمیت کا برمطلب مرف بهارس ما رمعاً شرے میں می سمحیا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں بلندی سے مرا دانفرادی سب الذكه طبقاتي الفرادي بلندي تتخصى ذياست ولياقعت برميني موتى ميتجبكر ارفعت كسى خاص طبقے ميں بيدائش كى بناء بر ہوتى ہے - انفرادى صلاحبت ابنے امر زرب بنخفاق کی بنا دیربناتی ہے۔ یکن کسی گھریں پیدا ہونا اس میدا ہونے وا فيكونى البيامقام نهبي بناتاجس كاوه ابنى أستعداد اورعل كم محاظ مصتحق إذا وطبقاتي نطام اوراسلامي نظام مين يبي بنيادي فرق بصه واوربيا يك فيصله ن ب مسيس سے نبابل با جس من سلس كر مجال نهيد . به طبقاتی نظام كی بنيا د بنيا ب اور افراد ك درميان صرف صلاميتون اوراستعدا دول كي بنا ديرفرق

اروائے۔ اکسی قرم س ہر سیدا ہونے والے کا رحق ہے کہ دومروں کی طرح مور و تی امل اک صاف پیدا ہو بمیونکوزندگی کے تحفظات جومعا شرے میں والدین سے کے اے کے لئے مہیا ہیں، لازم ہے کہ دوسرے والدین کے لئے بھی وہی تحفظات وں - بدسوف ان والدین کی ذات کے باعث ہی نہیں بلکہ اس بچے کے باعث اس جسے وہ جننے و اسے میں کیونکو اس کے دنیا میں آنے سے بہداس کی صحت ظام صروری ہے - ورزان دو بچول میں مواقع کی حقیقی مساوات بالکل نہا تی ظام صروری ہے - ورزان دو بچول میں مواقع کی حقیقی مساوات بالکل نہا تی ببار ہوا ہے۔ اور واقع کی کیسانی بدائش کے بدر شروع نہیں ہوتی کیو کر سال موقع تواس کیسان کے است ہو چکتے کے کافی دیربعد آناسے ۔ حکومت کے ذیب بے کے ساتھ کمسانی مہاکرنالازم سے وہ اس طرح کرمتی الوسع اس کے سے تندیا اورسر بيد كاحق ميدكه است كافي غذا اور ترمين كي نحواتي مله جس طرح كرا کے اندر سر دوسرا بی ان میرول کو ما صل کرتا ہے ۔ اگراس کے والدین کی امد فی ا معاشی مالات اس کے منے بروقع مہنا نہیں رسکتے تھے میں برانم ہے کان کے السيك حالات بسيارس منمرت اس مع كرده دولول اس معاشر المحاصر من بالما ك خاطرس مع نة طويط مصريموا فع كى كمسانى محض ايك افسار تابت بوكى الراس غذاعی بامعاشراس کی عور مرد افرت مرسکا والانکراس کے علاوہ دوسرے فیا قسمت بید زندگی میں بدر فع بارہے موں کے اس کے بعدمیر بھے کافق سے کروہ اسی طافت اور صلاحیت کے مطابق می اور کام کاموقع بائے - بہاں برطری تعا وست بروے کا دہ منے کا کبوری وست کے داخلی فرق سے بیارمو تا ہے ذکر معافرے کے ظامیر اورجو فی تعافات سے ۔ "ادبیخ اسلام میں اس کی کے شارمت اس موجود میں کرانفرادی صلاحیتوں نے ا كوملندترين اجناعي ورجات برفائر كميا- انهيس مرتوكمسي ميداست مي بدايد وسے کوئی صرب بیا ، نرکسی کم تربرادری یامعولی میشید کے لوگوں میں سیاب نے الد اس كى وجديقى كرحضور كے ارشاد كے مطابق: كا فضل لاحد على احد الله بالدفوى - - كسى كودوسر ميرتقوى كيسواكونى فسيلت ماصل نهيل الم اسلام ان حبوسط امتیا زامت کوتسلیم نهی رنا جو بیول کوه بدانت ا حاصل مردت بین معض کسی خاص کھر یا خاندان میں ولادت کے باعث ملتے ہیں ، ببول کومفن ان کے والدین می وج سے بختے جاتے ہیں ایک کوفوی کالج میں ا سائقی سے قبل محض اس وجہ سے داخلہ مل جا ما سے کہ اس کا تعانی کسی رنٹس یا نہا

مِن مَهَامِت نَسْدَ سے اس طرف نگاہ موقر ناجا ہمنا ہوں کہ ایک مقیقی خطرہ ایک مہند الدہور کہ ایک مقیقی خطرہ ایک کر دنوں برمنڈ لار اسے ، مجکہ ایک قوم کی جیٹیت سے ہما راد ہور کا کسے میں جن سے بیاری برجھایا ہوا ، اس میں محنت کی ہرتیاری برجھایا ہوا ، اور معاشرے میں محنت کی ہرتیاری برجھایا ہوا ، اور معاشرے میں اور معاشرے بریاکرتا بمکر بعن دفعہ اسے شاری کرکے دہ اسے شاری کرکے دنا ہے جو ببدا وار میں عام فلنت بریاکرتا بمکر بعن دفعہ اسے شاری کرکے دنا ہے جو ببدا وار میں عام فلنت بریاکرتا بمکر بعن دفعہ اسے شاری کرکے دنا ہے۔

ا میں تماب سے مفدیمہ میں اس تعطل میر کچی گفتگو کر دکیا ہوں ایکن چاہنا ہوں کو اسر میراکشفا نرکروں میم غلنے سے نافص ہونے اور بیدا داری کمی سے باعث جہتم اور الب منارے برہنے مکیے ہیں۔ فقرو فاقد ہ نگ وستی اور ذلت ہیں صرف غلط تفسیر کے من ہی برماد نہیں کررہے ، بلکر اس کا باحث بیسے کوخود قومی ودلت بھی بہت ہی ور ہو کی سے اورعام بیدا وار زیادہ ہونے کی بجائے نہایت کم ہے ۔ بالعطل اورفساد سردوكئ المجتماعي سارول كالبيح بن بيد ملكيتول اورسرا غلط تقسم کا نتیج ہیں امنیت اور مدار سف کے نظام می گرط مرف کا نتیج میں ، جدو میں ا کے مجال میں عدم مساوات کا متبحہ میں عموا قعے کی عدم مکسانی کا غنج میں - بیاس میں ننتح بس كر فوت عن كم اليه كمريس سدان مدسكاس كى سارى و تن اور فداداد صاري ببيكارة دار دى جاتى من - اسى طرح جب شخص كوكسى دولت مندفها ندان كى عابيت ما نہیں اس کامھی ہی حال سید بجھران سب سے بعد بانعظی اور فسا واس اخلاقی اعطا منتجس جومذكوره بالاعوال سع ببدام وناسم اس اخلاقي انحطاط كا ماعد ف ضميرا مضبوط عقيده سعفالي موناب بهي عقيره وه جيزے وفردس فرائض كا شعوار ا كرنا اورسارس معافترے كواخلاف، ترقى اور مبندى كسى مينى الى ۔ مم اوبران تنن مبطى برشى مشكلات بى اسلام كى دائت بيش كر يجيد بين جواس يرى الحصن كوبيداكرتي يا مسيديدكرين من مدد ديني من - اب مم وتعصف من اسلا الجمعن كا علاج كنوكركرا ب-اسلام اس العجن كاعلاج اس مع اولين ما دى اسباب كودوركر كالا عد الله دل كومضبوط عقبدس سع بركرك اس كاعلاج كرتا سي يعقيده نفس ك خلاء اور كهوا بن كودوركرونيا اورا سيدخرانك بلندكر دنيا ب - وه فردكو ابني دات سيداعلى ترمالا بخشنا سب اوراس بناما ب كروه معاشره س من فردند كى گرزار ماسيداس كافارى فروس اعلى تربى مجعوانسا نرون مس كافرداكي حصرب اس كم تفاسف فرد كى ذات الما بولوگ دوحانی کم سوادی و فاتی کمینگی اورضمیر کے کھو کھنے بن میں مبتلامی ، وور ا كرست من كريبي و محمد مركب رسب بين محف ايك واعظا نه كلام ب حس كاعلى زند كى سد كوالا داسطنهي - بم وجوع مع رسع مي ان لوكول كے لئے نہيں - ايسے لوگول سے برز لم في ال بايوسى ربهى ب اور انسا نيت كامنم بان كانت طاني وسوسول كم يا وجود كهيل مي

فردکسی بید کئی عقیدے کے بغیر جوا سے کا منات سے وابستہ کرے ، تباہ ہو جا الی حقیر اور کھیں کی ہوئی جیزرہ جا آئے ہے ۔ اس کے لئے عقیدہ منروری ہے ، حتی کرعالم منتراکیت میں مغروری ہے ۔ اگر فقیت منتراکیت میں مغروری ہے جوزندگی میں روحانی عوامل سے مسحر کرتاہے ۔ اگر فقیت کی حوارت نہ ہوتی تو میزاروں مسلمان مسائیر باک میدانوں اور قبصر بہ کے حبل خانوں موہ جوارت و شیاعت میرکرن نہ یا سکتے جس کے آخری بتیجے کے طور پر اشتراکی حکومت با

بباراجناعى نظام نے ذمردار بول اورضم برس فسا واور على وعقيدسے كى ہے آرونى مداكردى - ان دونون سيرول كالتركسي اكب سى ميدان كك محدود نهي را يكومت کے دفتروں میں امنیازات کے جرم نے خوش بختوں اور مدسختوں سب مرعل کا استخفا بداكيا بيكيونمهاس كاكوفى ميل تنبي ملتاء نداس مركوني تواب وعناب مترتب بوتا ہے۔ اور عمل کے دا ترسے میں معاوضے کا عدل جہیانہ ہونے اور احتماعی منانت کی عمر مودکی مے جرم نے مخنت کشوں می محنت مردوری کی ہے وقعنی سیدائردی سے کیوکو مرمعا منز میں کوئی عدل نہ ہو چھنٹ کا کوئی وزن یا معا دمند نہ ہو دہاں انا رکی نظام سے آسیان تر مبوتی سب - اورمواقع کی عدم کیسانیت نے بڑی بڑی انسانی نروتوں کوفنانے کیا ، تجمیرا وركود اوركورس كركسط من بديل كردياسي مارسه مراسة كي جيدا وقو ل المين مميع موجات اوراب محدود طبق كم تنفي من أما ف كم جرم ف لا ككول انسانون كو بمكاركرديا بيدان كم فارغ اوقات شهرو ل من قهوه خانون من اوروبهات من مالالو المكاس ياس كزرت بن اس طرح بولا كعول بركار انسان منائع بورسيم بن جو بدادار میں کوئی اصافہ نہیں کرنے ،کیونکو انہیں کوئی کام نہیں ما اور حکومت کونٹی سکیموں سکے سنة روبيمتيسرينين أمامعولي كيسول معصوى تحيط كحا خراجات سي يوري موق بين برا مرابون مراس ون سي ميكن نكاف ما المها دا المها نقدان بينج

بيراس نام معييبت برقوم كاكسى ايسع عبدي سيفاى بهزامستزادب

جوعل مرامها رسکے اور مبرس وہ بیداری ماقی نہیں دہی جسے عقیدہ بیدار تلہ ہے۔ ہی طرح گناہ کا دہ فارغ حلقہ ممل ہوگیا ہے جسے اسلام کے سواکوئی چیز یاش اس بہر مرسکتی ،

اسلام ابنی بوری روح کے ساتھ بیاری کی جڑیں کا من دبتا ہے اور ال وسائل سے جو اور ال کا علاج عالم استے ہوا ویر مذکو دم وسٹ اس کے کسیا ب کا فاتر کر دبتا ہے ۔ وہ اس کا علاج عالم الشعور دفتی ہیں اور عمل ووافعات کی دنیا میں کریا ہے ۔ بیکا ری کسی زیک اور کسی نسکامی مواسلام کی سب سے بڑی دنتی ہے۔

توگوں کی خاطرا سینے نہ جیور ہے۔ اسلام سستی سے بیدا ہونے والی سکاری کا دشمن ہے۔ وہ سہل سکاری اور

فَاذَا فَضِيَتِ المُصَّلُونَةُ فَانْتَيْسُ وَافِي الْاَصْ وَابْتَعْنُواْمِنُ فَصَلَ اللهِ والجهعة المعتبِ المُصَلِّ اللهُ والجهعة المعتبِ المُعْنِي اللهُ ا

اس صورت پر یافی نہیں رہنے دینا جا متاجن کا کام سجدوں میں کا زیر مصنے اور مبلادی محفل

میں دعائی اوراد کار پڑھنے سے مسوا کھونہیں ہے۔ اكرافتدالاسلام كے ماعقوں میں ہوتووہ سب لوگوں کو عنت کے ساتے تیار کرے گا، اگرانہیں کام ذیلے گا تو گومت موجود ہے (اس کافرض ہے کرمب کے سے کام مہاکرے) كام كافتى بمى كھانے كے حتى كى اندرے على دوح اور حدى كاكبرى كاسبب بے اور اسلامی عبادات بن سے ایک عبادت سے عکومت کا فرض ہے اس عبادت کوقا تم کرے ادراس کے سے داستے تیارکرے بہاری مگا ڈبیداکرتی سے اور حکومت کا فرنسے كمعاشرك كواس ك نتائج سن بجائ اوراس كماسباب كودوركرن كالأنكاك اس کے بعد مجی اگرکوئی اسے اختیار کرے تو کومت کا فرض ہے کہ اسے روکے اوراس كاستطاعت كم مطابق اس كم الشكام مبياكري -

لجهاور مشكلات اوران كاسلامي لل

مریث نه بیان کے بعد معلوم ہونا جا ہے کہ اسلام صرف مہاری اجتماعی شمکلا میں منہ بیر کرتا - مذوہ ہمیں مہاری اغرر ونی عدود کے امدر بجہ و تنہا کھر اکر دنیا ہے مغصبت بخشتا مب حبس منصهم ملكي احتماعا جينبين ماصل كرمكيس كبونكه اسلام مرمبندي اوروقار كاعقيره سيع عوداس إت معصر منع كرام من كادوسرول كادم عملاً يا مرد في عمد من ما ابني باك دور مشرقی یا مغربی بلاک کے یا تھ میں دسے دیں ، بااسلام کے سواکسی اور حصاف ۔۔۔ ے نیجے کھر اے موں اس جھنٹرے کے نیجے بیس کرور انسانوں کی تعداد سے زائد لوگو مسك عظیم الاک محاجمت موسے مح كني كش موجود سب رايكن مغربي اورمننسر في دو تو ا بلاك اسعظم نعلاد سے فوی اسمیت مے شمانوں اور فطرتی وسائل برجبرا قبینه جائے معصر من الاش اس تعداد کا ایک می حصند اموناجس کے نیمے وہ مع مو سكنى در اسلام كى مربلندى اورعونت وآبر وكى خاطرمى ق آراء بيوسكتى -

اب به صروری نهبی سے که اس طویل وع لین بلاک کی ایک بی عکومت مو - صرور

مرت اس امری سے کہ برایک تعبیرے کے نیجے اجائے۔ کین کو اسلام ہی اس کی سلامتی کا ضامن ہوسکتا ہے ، اس کے اپنے قوانین میں اس کی شخصیت اتنی قوی اور وانع . بہت کہ وہ کسی اور نظام میں مرغم اور خلط ملط نہیں ہوسکتا ، اس کی روح اس قرشوط . بے کہ وہ برا دی اور فنا کے معالم میں مرغم کی نہیں سکتا .

مهم بنیکه اس اسلای دوح سے فالی بوجیکے بین اس سے اب ہم نوا با دیاں اور
بیرونی اثرو نفو ذکے علاقے بن کررہ گئے ہیں جب ہم اس کی دوح سے فالی ہوئے
انودہ ہم سے جدا ہو گیا ہم اس کے جمنا سے نفی کو واہو نے سے ندوا نے لگے تو وہ بی
مرسے بیزار بہوگیا ہو بیم دوسرد ل کے فیار بین کم ہو گئے تو ہوست وسرفرازی اور

ا مرام کی علامات کو کھو بیٹھے۔ اب اسی ایک راستے برگامزن ہونے کاعزم میں داجب سے ماکرمشرقی ومغربی

بلاكوں كے درميان ہمارا وقار بحال ہومائے اورسب كى نظروں ميں بہاراا صرام قام ا ہوستے بعب مسلم بلاك توازن اورسلامتى كا ترازدا بينے بائتو ميں ہے كرا ہے كا تو

ساری دنیا کا امن دسکون دالیس لوث آسٹے گا۔ به دونوں بلاک بیسری عالمگیر بنگ کا جوجنون بھرد کانے بیرمصروفت ہیں جسل بلاک است دوک دیے گا اس وقعت تو

يهى دونول است ساست كارسم مرسطور دورسف كالم ننازع

ادرمنفاسلے بین مصروف میں - آہ اسم مکیت کی چیزیں ، نوایا دیاں اور بے جان اسیا د بن کررہ گئے بیں!

اگریم علم اسلام کے بیجے جمع ہوجا میں توسرزمین اسلام میں ادھرادھ سے
اوازی د بیے والے فاموش ہوجا میں گے جوم سے کہتے ہیں کہ اس نوی جھاؤی سے
سے منسلک ہوجاؤیا اس ہی مرخ ہوجاؤیا ہا اس بوجاؤیا اس بارے سے مرح ہوں ہے

اسے منسلک ہوجاؤیا اس ہی مزمی مزمی را گویا اس بات سے کوئی معتر ہی تنہیں
کیم مجیشہ قا فلے کا دم جھالیہ نے رہی اوراب ہمارامت تقل دجود کھی قائم نہوگا ۔
کیم مجیشہ قا فلے کا دم جھالیہ نے رہی اوراب ہمارامت تقل دجود کھی قائم نہوگا ۔
ہیں عزیت واصرام کھی حاصل نہوگا ۔ گویا کو اکراب ہمارے اختیار میں بہیں ہے کہ

من اور است ہا رہے اختیار میں ہے کہ انسانیت کے سامنے بر نظر بیمبن کرم حبی مقصد کامل انسانی تعاول ہے جو بیجھے اجتماعی کفالت کا حامل ہے جو زنرگی کی قدر دقیمت کو اس اعلی مقام کمسار کھا سکتا ہے جو الٹار کے بیدا سے جو الٹار کے بیدا سے جو الٹار کے بیدا سے اس جہاں کے لائن ہے۔ بیس ہا را مقام می نافلے سے بیجھے بہیں مبکہ ایکے ہے ۔ تقلید کا مقام نہیں مبکہ رہ نمائی کا

## الملاكا افت الزالورك

معروب بهم چاسته بین کراسلام علی کرست او است اقدار ملنا ناگزیر سید بدین اس استه بر این اور خرول بری بندر ب یا حرف دلول اور خرول می باگرین به وه تواس این کابول اور خرول بی بندر ب یا حرف دلول اور خرول می باگرین به وه تواس این کابات کابول افزر گری بری مطلائی اور اس کار خرور بری کرد معنان این کابی نظام او را این کابی نظام او را افزر نظیم مین دار معاشر سه این کرد به این کرد به بازنده معاشر سه اور گوشت بوست کرد کرد بازنده معاشر سه اور گوشت بوست کرد بری بین دو ها و در گوشت بوست کرد بری بین دو ها و بری بری بی کوای زنده معاشر سه اور گوشت بوست کرد بری بین دو اور گوشت بوست معاشر تی تعلقات اور قانونی و عدالتی اشکال مین اس دین می عقائر وا فکار اور معاشری دو می دو افکار اور معاشری دو می داختام کی کرمی و دو افکار اور معاشری دو می داختام کی نمائندگی کرمی و

ادبریم اجتماعی و قومی مشکلات اوران کے اسلامی علائی اوران کے ورد بین اس سے شک و کشید داختی مہوجا آ ہے کہ اسلام کا اقتدار کتنا صروری ہے ورد اسلام ال مشکلات یا د بیرمسائل کامقا بر بیونکر کرسکا ہے ، ان کا علاج اورال کیسے بیش کرسکا ہے ؟

اس دفنت تواسلام کے پاس دہ قوت نہیں سے جس سے وہ معاشرے کی مزوریات کے مطابق سرائے کی نفسیر کرسکے ہ محنت اور معاوضے کے درمیان عدل والعمان قائم کرسکے ، زندگی میں سب سے میٹے کیسال مواقع فرائم کرسکے ، مردوروی اور بیداواری کرسکے ، زندگی میں سب سے میٹے کیسال مواقع فرائم کرسکے ، مردوروی اور بیداواری کی معطل فرتوں کو دیک معین موقف ختا کی معطل فرتوں کو دیک معین موقف ختا کرنے ہوئے کرنے پر جبور کرسکے ، فرجوں کی ترمیت کرسکے ، قوت وطافت مہیاکر سکے اور وہ تام ترابیرا ختیا ارکے جب کے فدیوں سے دوا بینے منیا دی عفائد کو بروٹ کارلائے ۔ انہی بنیا دی عفائد کو روا ما مورد والم ما دور اسلے ایک معین دوا بینے منیا دی عفائد کو بروٹ کارلائے ۔ انہی بنیا دی عفائد پر اسکا دی وہ ا

عا الدزرگ کواب نظر ہے کے مطابق ڈھا ہے۔ اس وقت اسلام کے پاس بیرب کورنے

کے سفے وی طاقت موجو دنہیں اس کی جنب فقط منی میں چھیے ہوئے ایک عقید کی ہے۔ وہ سجر س خشوع وضف وع ہے نماز برطھ لینے اور سندے اور اس کے مالک کے درمیان مناجات کونام ہو کررہ گیا ہے ۔ جولوگ اسوم کے بارے بی بات کرتے ہوئی کے درمیان مناجات کونام ہو کررہ گیا ہے کہ درمیان مناجات کونام ہو کررہ گیا ہے کہ درمیان مناجات کونام ہو کررہ گیا ہے کہ درمیان مناجات کونام ہو کراہ گیا ہے کہ درمیان مناجات کونام ہو کراہ ہو کہ اور اس کے دوہ ایک ایک ہو باادر ہے و دل بات کہتے بی بس بر منافقہ اور جھاڑا کرا گویا ہے وہ اشرام کی ختا ہے جس کی دہ ہرگر منتی نہیں ایسے لوگ مرف بی نابت نہیں کرتے کو وہ اکس کونا ہے جس کی دہ ہرگر منتی نہیں ایسے لوگ مرف بی نابت نہیں کرتے ہیں کہ وہ انسانی فطرت کے اجزا ہے جس کی دو انسانی فطرت کے اجزا ہے جس کی دوران کا مرفروری نقافتوں سے جا باس بی جوز درگی کو بین آتی ملکواس مؤثر ہوتے ہیں وہ ان کا مرفروری نقافتوں سے جا باس بی جوز درگی کو بین آتی ملکواس مؤثر ہوتے ہیں وہ ان کا مرفروری نقافتوں سے جا باس بی جوز درگی کو بین آتی ملکواس مؤثر ہوتے ہیں وہ ان کا مرفروری نقافتوں سے جا باس بی جوز درگی کو بین آتی ملکواس مؤثر ہوگا نی کرتے ہیں۔ وہ ان کا مرفروری نقافتوں سے جا باس بی جوز درگی کو بین آتی ملکواس مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ ان کا مرفروری نقافتوں سے جا باس بی جوز درگی کو بین آتی میکواس مؤثر ہوتے ہیں۔

اورعلم وفن کا زوال اس کثرت سے بھیل گیا ہے کہ بہت سے نوگ بعض دنوہ اس قسم اورعلم وفن کا زوال اس کثرت سے بھیل گیا ہے کہ بہت سے نوگ بعض دنوہ اس قسم کی باتوں کو می فیول کر بیتے ہیں ۔ سے کہ کہ کہ مت کے وزراد میں اسے بار بار درمرات ہوئے نہیں نفر اس کے موگ ان کی سا دہ لوجی انا وائی ، سطی علم اور نہیں فیر اس کے موگ ان کی سا دہ لوجی انا وائی ، سطی علم اور نہیں فیر اس فی مورک کی کہ بیری وہ لوگ جو دہ نوب اس کے درمواجہ کے برمی وہ لوگ جو دہ نوب اس کے درمواجہ کی ہے برمی وہ لوگ جو دہ نوب

ہد نے کا دعوی کرتے میں یالوگ انہیں عالم اور فن کا رکھتے میں!

منرنی عالم عببا ثبت برجب کوئی شخص گرجے بیں داخل ہوتا ہے تو دعظ و تریل
کوغورسے سنتاہے اور لبعن دفعہ اس کادل عمل جاتا ہے ، وہ کان نگاکر موثرو اظ
کی آداز کو سنتا ہے ۔ بعیر سے اسٹے والی موسیقی کوسنا ہے ، دروناک گیت
سنتا ہے اور معظر وخوشبودار دھٹواں سنو گمعتا ہے ۔ بیکن جب وہ گرجے سے اہر
نکاتا ہے تودیکھنا ہے کہ علی زندگی میں چینے دالا اور اس کی باک موٹرنے والا قانون
کوئی اور ہے ، وہ دیجھنا ہے کہ معاشرہ اس دوسرے فانون کی بنیا دیر قائم ہے جس کی

روح کوسیحیت کی روح سے دور کائی واسطرنہیں ہے۔

مین و دبار بان گرجاوی می گیابون، وعظ سے بین، مرصیقی گدت اور دعا میں میں اور بار بامیسی عیدوں کے موقعوں بر ریڈ لو شیشتوں سے بادریوں کے مرافہ کاسٹ سے بین اور بار بامیسی عیدوں کے موقعوں بر ریڈ لو شیشتوں سے بادریوں کے مرافہ کاسٹ سے بین کرتے بین کرفر د کے دل اور خدا کے درمیا آب مائن بیسی پیدا کریں ۔ بیکن میں نے ان میں سے کسی کویے کہتے نہیں سنا گو: دو زمرہ کی زندگی میں سی بندا کھیے مکن ہے ایکوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیب ایمنت محض دو حانی باکیر کی کی ایک بندا کی بین میں بینام ہے واس میں علی لزندگی کو اس نے تیمسی ایک بینا کہ بینا کہ بینا میں بینام ہے واس میں علی لزندگی کو اس نے تیمسی ایک بینا کہ بینا کوئی قانون نہیں۔ بلکہ علی زندگی کو اس نے تیمسی ایک بینا کی بینا کر بینا کہ بینا کی بینا کر بینا کوئی قانون نہیں۔ بلکہ علی زندگی کو اس نے تیمسی کی بینا کر بینا کوئی قانون نہیں۔ بلکہ علی زندگی کو اس نے تیمسی کی بینا کی بینا کوئی قانون نہیں۔ بلکہ علی زندگی کو اس نے تیمسی کی بینا کوئی قانون نہیں۔ بلکہ علی زندگی کو اس نے تیمسی کی بینا کر بینا کی بینا کی بینا کی بینا کی بینا کی بینا کی بینا کوئی تا کوئی قانون نہیں۔ بلکھی زندگی کو اس نے کہ بینا کی بی

کے گئے جھوڑ دیا ہے۔ مسیحی دنیا میں اس کا نتیجہ بیر ہو اکہ عبیسا ٹیت ایک طرف اور علی زندگی دوسری طر

مہوکئی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیت گرھے میں میڈرموکردہ کئی، حالانکہ میں میں اور اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیت گرھے میں میڈرکٹ میں میں اللہ کا کا میں میں میں میں کا اس کے میا

اس کے اردگردی زندگی اس کی زمم پاکیزہ روح سے بکسٹوالی ہوگئی ہے۔ ان آخری سابول سے کلیسا مفارم زوم عاشرے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی تواس کو بیکر

د مفی که توگول کواینی بلندی کاس او ترامها است، بلداس کے بریکس اس کاطریقه بدیقا که وه

توكون كى طوف يستى من كرجا من يوسي ين كرجا من كانفطاستها ل كرتا بول تواس كالطلب

بدنهين رعيسائيت في الدومعن سيراى اور زندى كم مسائل كاعلى لبنا ياعقاء

نہیں، بلکمیری مردیہ ہے کروہ ہوگوں کی شہوات اورلذات کی طرف جھک گئی، اس نے ان ک

بست عیش بیندی کی طرف سند آنکھیں بندگرلیں ان کی سرکش لذب پرستی کے ایکے متعیا

ڈال دیتے۔ یہ اس نے اس لئے کیا کہ مبادامعا شروا سے مرسے سے می برے جینک دے

حبس طرح کرتر تی اورا حیائے علوم کی ابتدا دیس معینک دیا تھا! ا مر منے بھی گذرد بہن کی حاقت اور ہے فائرہ سطحیت سے اسلام کے ساتھ بہی سلوک

كرف كى كوشسى اس من منهو كراسلام كى ياس زندى كوچلاف اوراس كارخ مورف

كے سے احكام وقوانين موجود نقے على اس سے كوغلامان فتعور اور بندرول صبى نقالى

کے اصف م نے مقر کو میں یورپ کا ایک مکوا بنا دینا جا کا اور چونکہ یو دیس ہر دینی

[arfat.com

نہیں بلکہ فالص ونیوی قدائین کی محکمانی تھی لہنداسم نے بھی ایسا ہی گیا!ہم بیرنم بھرسکے کہ بوروب کے گئے توابسا کئے بغیر حارہ ہی نہ تھا کیونکہ اس نے عیسا سینت بیرعلی نرائی کا کوئی قانون ہی نہ با باتھا بلکہ ہرف ایس دوحانی عقیدہ اور ایک عبادت کے طور یر با با بھا۔

اسلام اس صقیقت کو سمجنا کفا کرصرف عقید سے کاعلی زندگی بین اس وفت

کک متحقق موناهن بہیں جب کے کہ ایم معین اجتماعی نظام میں نہ وصل جائے۔ لازم ہے

کہ وہ زندگی کو چلانے والے توانین کی شکل اضلیار کرے اور اس کے نت نئے واقعاتی لعلقا کی صورت گری کر دیا کی صورت گری کرے بیکن اسلام جس بات کو سمجھ گیا مقام ہے ابنی گذر ذبئی کی حاقت کے

باعث اسے بہیں سمجھا۔ اسلام نے اپنے آپ کو اس فطانت کی بنیا و برای ایسی تر لویت بیش

کے طور بر پیشیں کی بوایک قانون جیات بن سکتا ہے، اس نے ایک ایسی تر لویت بیش

کی جو اس عقید سے کی نفسیرا و رغملی تھینی تھی۔ دہ ایک شعوری قانونی و حدت ہے

بیس سے علی زندگی ترکیب باتی ہے۔ به وصوت عقید سے اور طرز عمل بین و حلی ہوئی ہے۔

عب سے علی زندگی ترکیب باتی ہے۔ به وصوت عقید سے اور طرز عمل بین و حلی ہوئی ہے۔

عب وال ت و معاملات میں میشیں کا گئی ہے ، دوی اور اس کی گہرائیوں میں بیوست ہے افراد

ممنے بوروپ والوں کو ہے کہتے سنا ہے کہ " دین فرد اوراس کے دب سکے در دیان تعلق کا نام ہے۔ اسے بین نہیں بینج نیا کہ شہری زندگی میں دخل دسے ہی لیس مرف بیر معفر طوطوں کی طرح اسنی مناقبات کو دمبرانا متر وسطے کر دیا۔

ال اید درمین تا کمسیمیت میں دین فردا ور اس کے خوا کے درمیان تعلق کا اسے اور آپ نے بیت اسے اور آپ نے اسے کم میں کو افتیا رکیا تو وہ معذور تقا کو نکراس کے دین نے اسے کم ول کر نہایں بنا یا کہ وہ شہری زندگی میں کیونکر دخل انداز ہوسکتا ہے جب کلیسا کے با دریوں نے اس زندگی میں دخل دیا تو محض اسنی ذاتی مصلحتوں کی خاطر دیا ، کے با دریوں نے انہیں یہ اشارہ کیا تقا مسیمیت کی کسی وجی داشارہ) سے انہوں نے انسازہ کیا تقا مسیمیت کی کسی وجی داشارہ) سے انہوں نے انسازہ کیا تقا مسیمیت کی کسی وجی داشارہ) سے انہوں نے انسازہ کیا تقا مسیمیت کی کسی وجی داشارہ) سے انہوں نے انسازہ کیا تھا کہ نوکر وہ شہری زندگی کے معاملات پرشتی میں میں جب کلیسا د اول

ادباب کلیسادی نناڈ لوگوں کی گردتوں پر برحمل ہوگئی اور کلیسادی حکورت اوکی تشریب بین بریل ہوگئی جوا بینے دنیوی لایح کی خاطر ذرہیں کے پر دے کواکی آڑ مناجی تھی تولوگوں نے اس افتدار کو ابنی گردنوں سے آمار جینی کا اور کلیسا داور مارباب کلیسادکو اس حد برلا کھروا کیا جوخودان کے ذرم ب نے مقم اِئی تھی ۔ بین یہ کہ ندم ب صرف گرہا کی دہلہ ہیں ہے۔

ایکن اسلام کا حال مختلف ہے۔ اس نے ایک ابسامعا نفرہ قائم کیا کھا جس میں ہیں کے اصلام جلتے تقے ۔ اگر کیجوی الن گوں کی طرف سے جو لبعن وفعہ مر رجال دین اور مذہبی لوگونو کہ اندم وجانے میں اکسی زیادی اور مدکر شی کا خدشہ مو تو فود تو اور مرکشی کا خدشہ مو تو فود تو این کہا ہے اور ایک کا خدشہ مو تو فود تو این کے مار ما ممکن ہے۔ اس طرح اسلام نے امذم بی تستنط اس کا دامت مندر کرونا ہے۔

بہ نہایت واضح اورساد ہ ، حقائق ہیں گراس کے باوجود غلامانہ دہنیت رکھنے وا بعن لوگری ہم رہتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے دہن و فطین بننے کی گوشن کرتے ہیں اور سکومست کو دین سے جدا کرنے کی بانگی بلند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ، " دین کے لئے چھوڑد" سے کرمرف روحانی معاملات کا انصرام کرے اور زندگی کو زمینی توانین کے لئے چھوڑد" انحطاط کے وفقوں میں شراعی قرموں کے اندرجی عجدید وغریب بہتی اور کر ودی بیدا ہوجاتی ہے ۔ اور جبل بھی اپنے پُر کھیاتی اور مغرور ہو تی ہے۔ بیکن مقرمی طفائنوں کا دُور خنفر ہے ۔ اور زدال محقوس با سکا ہے۔

میرا بینته ایمان سے کواس قوم کی بخات اور زندگی ایک عظیم عقبہ سے کی طرف واسی رستے میں ہے، جوعقیرہ اس سے اس نسل کی ہے آمروئی اور ہے وقری کو دور کر دسے
اور اس کی زندگی میں حرکت وحراریت اور جر اُت پیدا کردے مقری طرف قیاس کرتے
ہوئے آج بیٹنظیم عقیدہ اسلام سے سوااور کوئی نہیں ہوسکتا۔
صوف وطلبہ تنا کا عقدہ منا کا فرنہ ہیں دلول اس کی دلیا ، سے کی دوانت اکس کے

صرف وطنیت کاعقیرہ انہاکافی نہیں رہا۔ اس کی دسل بیہ کہ وہ انتزاکیت کے عقیدہ انہاکا فی نہیں رہا۔ اس کی دسل بیہ کہ وہ انتزاکیت کے عقیدہ سے کھروانہیں رہ سکتا جو زبین کے بہت سے اطراف میں تھیل کیا ہے

اس کاسبب یہ ہے کرمنا نشرے کی زندگی میں افراد کے درمیان اجتماعی عدل کا نظر بہ بڑی تیزی اور قوت سے ان مالک میں وطنی نعرے برغالب آنا جا رہا ہے بہاں کے یا شند غلاموں اور آقا وُں میں بیٹے مہوئے میں ۔

برمرف اسلام مبی ہے جو تعارض و تصادم اورافراط و تفریط کے بغیران دونوں تصورات کوعظ قائم کرسکتا ہے۔ بعین ایک عظیم اسلامی دطن میں جو ل جول اسلام ایا مالہ بعدی ایک عظیم اسلامی دطن میں جول جول اسلام ایا مالہ بعدیا تا اساء مول اسلامی کھیلاتا ہے۔ اوراس عظیم دطن میں مکمل جتماعی عدل بعدیا تا جا میں اسلام ایک استان کا تصور میں کھیلاتا ہے۔ اوراس عظیم دطن میں مکمل جتماعی عدل

وانصاب كاتصور-

اسلام اسعظیم وطن میں کائل اجتماعی عدل کومرف ایتے مسلم یا خشندوی میں ہی قام نہیں کرتا ، بلکہ نرسبب وجنس اور زبان وزنگ کے افسلات کے باوجود وہ اسسے اس وطن کے تمام باکشندوں میں قائم کرے گا بدایک ایسی انسانی فضیلت ہے جواک مام کے علاوہ کوئی دوسراعتقیدہ قائم نہیں کرسکتا ۔

کین ہیں ادباریہ دسرانے رہنا مناسب ہے کریسب بجہ محفراس سے ہی قائم مز
ہنوجا نے کاکور کے مسجدوں میں جانے دمیں ہمغیر جملی الشرعلیہ وا کہ و لم کی محفل میں ذراین
ہیں مجع ہونے رہیں اور حضور کر سیدا کمرسلین کی عرح و ثنا د میں خطبے دہتے رہیں۔ نداس
طرح قائم ہوگا کہ زمین محبدہ بوں اور درولیٹوں سے بھر جائے جو دعا پٹی بڑھیں ، اذکار
قائم کریں ، کم بم بسی یں امقائے ہوئے ذیر لب گنگنا تے رہیں باگیت گاتے دمیں ا
فائم کریں ، کم بم بسی یں امقائے ہوئے ذیر لب گنگنا تے رہیں باگیت گاتے دمیں ا
فائم کریں ، کم بی سیری امقائے ہوئے دیر لب گنگنا تے رہیں باگیت گاتے دمیں ا
فائم کریں ، کم بی بسیری امقائے ہوئے دیر لب گنگنا تے رہیں باگیت گاتے دمیں ا
فائم کریں ، کم بی بر سیری انتقاب ہے کہ ہارے ای سیری کرنے نئے کے سرانی کے مرانی کے سرانی کے سرانی کے سرانی کی دستا و ہزیں رفتو سے جاری کرنے اور میراس سے ہم می کرنے نئی کے سرانی کی دستا و ہزیں رفتو سے احوال وظوون میں انقلاب انجا ہے ، یاوہ ابو ذرع فاری خاری ا

کوخطاکا شاہت کرنے کی خاطرفتو ہے جاری کرنے لگیں کیو کرانہوں نے نا داروں کے سے عدل اجناعی کامطالبہ کیا تھا، یا وہ ادبیا نہ عرضوا کشتیں مبش کرتے رہیں جن میں ومنط شریف ہو۔ادرزمائہ خامرہ سمے اخلاقی انعطاط کا مرتبہ کہا گیا ہو۔

ان بى سى كوئى جىرى بركىز فائره مندنى بيوگى - صرفت ايك چىرز فائده مندنى

ده یه کماسلام زندگی بین عاکم بنے اوراس کے معاملات کوچلائے۔ صرف برجر مفیلی کمسلطنت اسلامی اسکام جلائے، لوگو رابی یا جی نعاقات کومنظم کرنے والے قوانین کوسلطنت اسلامی اسکام جلائے، لوگو رابی یا جی نعاقات قائم کرنے والے قوانین عوام سے تعلقات قائم کرنے والے قوانین کو اسلامی نمرلیت سے حاصل کرے ، اور صرف شخصی احوال کا قانون بی نہیں بلکرمزاول کا قانون می نہیں کی مدرب کے اور اسے خاص شکل اور خاص نظام جیشتے ہیں ان سب قوانین و شریعات کو اسلام سے حاصل کرے۔

سلطنت کاموجوده دستور صراحة کتم نائیں جب کہ ممکت کارسمی دین اسلام ہی ۔
اس اعلان واعترات کااس وقت کا کی تی می نیس جب کہ ممکت کا دہ تمام تو اپنی کواسل عصاصل نکرے - اسلامی شریعیت جد بدر الم نے کی زندگی کی دہنما ئی کرنے ،اس کی
نشوونما اور شجد بدیر قا در سید - اس کے ساتھ ساتھ ہم ابنے تجربوں اور مسادی
انسانیت کے تجربوں سے ان معاملات میں فائر واسطا سے بی جو اسلام کے می نظر نے

اور ندندگی کے بادے میں اس کے اعلی عقاقہ سے مم اسک میں ۔

بس وعوی نہیں کرنا کرموجودہ اسلامی نقر فور اُ موجودہ ندی کے نامور فی مطالب کا اصاطہ کرسکتی ہے۔ بہر کی ایک بلیے عرصے سے اس فقر کی نشو و نامو قون بوطی ہے۔

لیکن شریعیت اسلامید کے اصول اپنی بیک اورجا معین کی بنار برزندگی کی صرور با ت

بودا کرنے برقادر میں ۔۔۔ جی نہج بر کرمیں نے " ہماری عظیم مشکلات" کی محبث برقاضی کی با ہوا فاقی فی مواد میں نئی نئی صرور با کے خاصے کیا ہے۔

کیا ہے ۔۔۔۔ اور اصول عامد سے لیا ہوا قانونی مواد میں نئی نئی صرور با کے خاصے کیا ہے۔

و حالاجا سکتا ہے۔

الدستاذ عبدالقا درعود و ف اس میدان بر این کتاب انشریع ایم ای الاسلامی الدر می این کتاب الاسلامی الدر می در می این کتاب اور می این کتاب اور می بهت ایم اور می بهت ایم اور می بهت ایم اور می بهت ایم اور می می سے اور در میری تھے یہ میں سے ۔

کوئی کینے والا کہ سکتا ہے کہ: اس شقت کی فرورت کیا ہے ؟ ہم کیوں اس شرویت
کورے سے ہی دجِعور دیں اور اپنی قانون سازی ہیں ان موجودہ تجربوں سے فائرہ
اسٹائیں جن تک انسانیت اخرکا رہنہی ہے ؟ لیکن اس شخص کا قول ہے جوجد دفظر باب
کی گداگر می ہیں ہہت دور میلا گیا ہے ختی کہ اپنی شخصیت وقومیت کے شعور کو بھی
مرار فراموش کر کیا ہے ۔ بیشخص اپنی اس نفدہ تاریخ سے بھی ہے بہرہ ہے جس کے
وجودین زندگی گزار رہا ہے ۔ یہ ایک ایسے سطح بین شخص کا قول ہے جو رہ بھی نہیں جان سکنا کہ فرد اور ماحول میں لین دین کیؤ کر ہوتا ہے ، اور آخریس ہم کہتے ہیں کو یہ اس شخص
کا قول ہے بونہیں جانتا کرزندگی کی رزم گاہ میں قومی بقاء اور مرزم سے معنا صرکم بال

بس را سنے کی طرف ہم بلارہے ہیں ہی وہ داستہ ہے ہواس اثمت کی روحانی
سر بلندی کا صامن ہے ۔ اسی برچل کروہ باعوست وشرف ندنوگی گزادسکتی ہے ہی
دہ داستہ ہے جومشر فی اور مغربی بلاکوں کے درمیان اسلامی بلاک سے ظہور وہشیانہ
کا باعث بن سکتا ہے ۔ وہ اپنا خاص معاشہ واس کی واضح علامتوں سمبت فائم کہ
سکتا ہے اور اس کی منتقل شخصبت کو امیما درسکتا ہے جس شخص کے پاس اپنی پرنجی
موجود مہو اسی کی نونجی زیادہ اور فا انو ال شامل ہوئے سے بڑھتی ہے درامفلس
گراگر ، سو دہ کہمی جمیع شدہ پونجی کا الک منب نا سے گا اگرمے عمر مجروست سوال میلایا گوری کی ارست سوال میلایا گ

اسلام کے بیٹے اقتدا ماس سے بھی منروری ہے کہوہ اپنے وجود کوٹا مبت کرسکے اور اس کا مل و عادل معافر سے کو قائم کرسکے جس من کے کے مہبت سے فعلوط ہم کمینے سے کو قائم کرسکے جس من کے کے مہبت سے فعلوط ہم کمینے سے کہ میں اختدار سے دور ہے ، ان چیزوں میں سے کوئی ہم قابت وقائم مہبی ہوسکتی ۔

کوئی ہم تی ایت وقائم مہبی ہوسکتی ۔

اسلام کے لئے افتدار اس سے ہمی منروری ہے کہ ایک اور خدو خال کا معاشرہ

انسانیت کے سامنے بیش کرسکے۔ ہوسکتا ہے کہ انسا نیت اس معا نترے ہیں اپنے اس خواب کی تعبیریا سکے جو اکث تا لیست اس کے سامنے بیش توکرتی ہے گرمرت کھانے پینے کی حدود بیر کھٹری بوکراس کا حلیہ بگاڑد بتی ہے ، انتراکیت اسے بیش کرتی ہے ، انتراکیت اسے بیش کرتی ہے مگر اس کی مادی فطرت اس معاشرے کو روح اور آذادی سے محروم کر دبنی ہے ، بیسائیت نے بھی بیٹو اب بیش کیا تھا لیکن اس کے لئے نہ توضر ابط منظر کرسکی نہ توانین بناسکی۔

اسلام کے کئے اقتداراس کے بھی ناگزیرہے کہ دہی ایک مثبت اور ترقی کا حامل عقیدہ ہے جو بیجیبت اوراکٹ تالیت کے کامل امتزاج سے وصلہ ہے ان دونوں کے مقاصد کو بیش نظر رکھتا ہے اوران پر توازی ہست ترکیب وراعتدال

میں فوقسین رکھتا ہے۔

دنیا ایم بین عقیدے سے سیستعنی نہیں ہوسکتی - عیسا بیت اپنا دور ممل کر چی ہے اور وہ کبھی انسانوں کی علی زندگی میں ایم مثبت عامل نہیں دہی اعوام کلیسا کی رسنیا ٹی کرتے دہے میں اور کلیسا بلاتر و دو توقعت اور ملا مدافعت ان کے جیسے ہیں جیسے جیسے جیسا دیا ہے۔ کلیسا کے توعوام کے سا سنے قلب وہنمیری مقدس تین متاع اور انترین مقاصر کا دفاع بھی نہیں کیا ۔

اوراً فری بات برکواسلام کے لئے افتدار آس سے ناگر بریے کہ وہ اپنی فطرت اور در اپنی فطرت کو بہتر میا نتاہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ: افتدار کے بغیراسلام بہیں اور اسلام کے بغیراسلام بہیں اور اسلام کے بغیراسلام کے بغیراسلام کے بغیرکوئی ومسلم ہمیں والٹر تعالی نے بسی فرمایا: وقت کہ تا ہے ہوں کہ انگری وقت د النساء) "جو لوگ نعرا سے نازل بسکا آنڈل اللّٰن فیا فی کریں وہی کا فریس کے مطابق فیصلے مذکریں وہی کا فریس کے مطابق فیصلے مذکریں وہی کا فریس کے

اسلامی افترار کے گردیمن شہات

موجوده نسل کے دلول میں اسلام اور اس کی حکومت کے منعلی تدیر تد سنبہا ن

بعدائے ہوئے ہیں۔ ان میں بعن شبہات اس دین کی سرجیزے وسوائ بہالت کے
باعث بیدا ہوئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے بھا ہی لوگ یہ بھی مانے کو تبار نہیں
کہ ان کی بید ہالت شاکت کی عفرہ ہے۔ ان کی عقیقت نقط یہ ہے کہ دہ کم از کم
انسان ہونے کی بنا برایک ابسی کومت کی حدود میں رہتے ہیں جس کارسی فرہب اسلم
انسان ہونے کی بنا برایک ابسی کومت کی حدود میں رہتے ہیں جس کارسی فرہب اسلم
ہے اس مملکت کے اکثر یا کشتروں کا عقیدہ اسلام ہے اس کے معاشرے میں جن چروں
کی تعلیم کا ہونا صروری ہے اس کا یہ بھی ایک منروری چرو ہے ، جیساکہ اور بہت سے
عقلی دفنی علوم کی تعلیم لازم ہے ۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنے عیب دار تعلیم نیقی کی ایک اس کے کہ یہ لوگ اپنے عیب دار تعلیم نیقی کی اس کے کہ یہ لوگ اپنے عیب دار تعلیم نیقی کی ایک اس کے باعث ابینے ایک اس کو تعلیم یا فت ابینے ایک اس کو تعلیم یا فت ابینے ایک اس کو دین کے تعدر کو ان
ان شبہات میں سے بعض اس دع سے بیدا ہوئے ہیں کہ نود دین کے تعدر کو ان
اوگوں کے ساتھ کو مقر مگر کر دا گیا ہے جی ہے جو ایو دونر دیگی رہ کی ان تر دیں اس میں اس دین کے تعدر کو ان

اورلعفن شبہات اسلامی مکومت کی صورت کو مکومتوں کی بعض ان اقسام کے سات اور ملکرد یف محکے باعث بیدا ہوتے میں جو اپنا نام " اسلامی حکومت ادر کو لیتی میں -

سالانكه ان محوسول كواسلامي افتدار كي نائندگي سونيا البيابي سيد جيساك نام نهاد مدنيني لوكون كواسلامي تفتوركي فأمنركي دسيدينا! يهمرد وفالندكيان خودساخة عموتی اور بگوی بروی میں بلک بول کیے کہ یہ ایک نقیمن کو دومسری نقیمن کی متبل معمرانات - الكن كومت كم متعلق اسلامي نظريت من جهالت - حتى ، تعلیم یافته الوگوں س مجی! --- اسلامی کومنت کی کوئی تصویر سامنے مہیں آنے دیتی ا صرف مہی جعلی، مرتما اور بھر می موتی تصویر سامنے آتی ہے۔ اوران می سے بعض شبهات اس سے بیدارہوتے بی کراسلامی حاکم کی صوریت بعض ان تاریخ شخصیتوں کے ساتھ گذشہو گئی ہے جن کا دعوی بین تفاکرو و اسلام کے نام مرحکومت کررسیم بن الانکریجیز اسلامی دوح اور اسلامی فافون سے برجیزی ا نسبت زیادہ کورہے بغیر ملی سامراجی مکومت کی دی موٹی تعلیم یا عث جے یہ نسل درسگایول افیادول اورمعا نتری سے ماصل کرتی ہے ، ہراسلامی جیروسے جهادت بداموي ب اورفكروشعور مراس قسم كالتياس جها كيم من اسكانتي بياس كرنوك اسلام محاس معلى ديك كم سائق سامنداصلى صورت سن مجى اسى طرح منفر برسكة بين مس طرح إنهين كمي واقعي البنديده مكومت سع بدكنا جا سية -ان تام ت بهات كودور كريف كاطريقه به مفاكداسلام ك تارسنى واجتماعى حفائق كي صحيح معرفت بيداكي جاتي - بعني بهاري موجوده نسل وه تقيقي تعليم طاصل كرتي بو اس کے لاکن ہے۔ ہاں اجولائن ہے ایمونکوکسی تعلیم یا فت شخص کے یہ بات لائن نہیں ہے الب كرده استضمعا منرست يراثر اندازمون والے ايك بنيادى عنصرست مالى رہے بجبارا ونعراس کی قوم کی عقلیت ،فن ،ادب اوراس کے کائناتی و حیاتی نظریات پر کہرا اخردا كن والاسم اورهيهاكريس سهوك فيالكرت بس يعليت على نبين سك ی-ده جدر دکناول کانصورکرتے میں اور جامع انہ کی طرفہ تدریس مع اپنی تا م يهلول اورمون ان كي عِنْم تصور ك سا منهوني بيد. بركرنهن إس نسل سلط جواسلامی نقافت وتعیم طلوب سے بروه بالکل نہیں اکیونک اسلام آسا

ی ندگر نشکل، ده ایک ساده ا دروانی عقیده بیسی سری کوئی گنجلک ادر الجهر بنه بی ده ایک متوازن و معتدل اجتماعی نظام ہے - اس بی نه توجا گیر داریاں میں مذعیش پرستی، ندسرما به داری نه ناداری و محرومی - وه محوصت کا ایک ایسا نظام ہے حب میں کسی سے کوئی آسانی حقو تی نہیں اکسی کا خون نیلانہیں - اس میں کو ٹی ظام درمرکشی بند -

## محومرت كى بروبيت

بهبت سے لوگ اسلام کی تاریخی انتهائ میں اور اسلام کے خالص تصوّر میں گڈ مڈ کر استان میں اور اسلام کے خالص تصوّر میں گڈ مڈ کر استے میں اسلامی لصور تفریعات و تعلید تا میں وسعمت اور جامعیت کوفیول کرنے اور اسلامی لیکن اور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کو دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کو دور کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کرنے کو دور جامعیت کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کرنے کے دور جامعیت کوفیول کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کوفیول کے دور جامعیت کوفیول کے دور کوفیول کوفیول کے دور کوفیول کے دور کوفیول کوف

یه لوگ جب اسلامی کومت ، کا نفط سنت بین توان کے خیال میں مواد میں سادہ نیموں کی تھور بین اجھونے والے بدووں یا جھونے پول کی تھور بین ابھر آئی ہیں۔ دہ نیم تھی رہت اونٹوں برسفر کرنے والے بدووں یا جھونے پول میں رہنے دا سے کولوں کو دیکھنے گئے ہیں ادر بہ لوگ سادی سے پینجیال کونے گئے ہیں کا اسلای مکومت کا معنی یہ ہے کہ اس سیدھی سادی زندگی کی طرف لوٹا جائے ہوزدگی جو دہ سو برس کے عمد میں میدا ہونے والے انسانی تہزیب وزندن کے اسباب سے نقال ہو۔ وه در محصنت می که اسلامی حکومت می تعمیرونزنی ، شهرست ، صنعت و تجارت اور ا علم و فن مفقو د سوكا - اور تو اور ستاعرى -- لعنى وه اصلى عربى فن! -- بهى معدوم سوكى الم اسلامى مكومت شعر كيف اور برط صف والول كعنه برقيرس لكادس كار إلى بالميرانها سعراد دسنى وعظ اورعام عوى منظوم كتاب الفيه كالنك ديناير ساكا ا بسيد بوكول كے فيال من صرف اسلامی حكومت مهى اس بنجر و و مران صورت كو نہیں امھارتی بکدان سے بعض کے احساس سے توعمن حکومت اورافلان کا ایمی دبطابى باتصويرا الما المعاني المحينوب بادسه كرام كيست ترمين ما مسل كرك است والااكب منطيمي واكهر الب وفعه مجير سن امري معاضرت كي برس كفتكوكرد إلا عالم بس نے اس سے کہاکہ امری مفاشرے میں کھو اجھا نیال بھی یا فی جاتی ہیں کیان جھے اس مانرے کا ایک سے مخت اخلاف سے وجدیدکہ یدمن نشرہ اسیفتا ممعاملات بين ا فلا في عنصري كيسرنفي كرنا هيه، بكراست زندگي بين زبردستي تقونسا بواايك عنصر شادكرناسيم. اس بروه و داكم ريلى د دبرى اوراستادى سعد كيف نگاه اگرسيس اخلاق كى یات کرنی ہے تو مدوی زندگی کی طوت والیس بومنا بڑے گا! بعظم والدراس مروح کے ساتھ عنقرب مرنینگ کاسے میں اساندہ کی آمند تس كونيا ورسف برستط بوكا - بيراس ك متاكرداين بارى بربها رسان بينون م منده نسلوں مر مامور موں کے جنہاں مرنہا میت اطبیان اور بھروسے کے ساتھان جلساكدين ميلے كہديكا مول ، يرسب لوك اسلام كى تارىخى نشورونا ئي اورلسا مے بحروای نظام مونے میں تر مرکب نے میں انظام اسلام کا فقط بیمعنی نہیں کروہ اس اسلامی معافرے کی طاع المسل وصورت کا نام ہے۔ بکد اس سے مراو مروه اجتماعی مورت ہے جوزندگی کے بارے میں اسلام کی کئی فکرکے تابع ہوتی ہے۔ امسلامی نظام میں ان وسیتول صورتوں کی گنجا کش موجود ہے جومعاشرے فطرى ارتقامى أمثان سعمنفق بول اور زياسه كى نىت نىنى منروربات كانقاضا

پدراکریں، بیب کک اسلام کا کلی فکران صورتوں میران کے دسیع ضارجی محیط بیانات مسلم

سرب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس اسلامی نرندگی کواز سرنو زندہ کرنا چاہتے ہیں جس ہیں اسلامی فرانین کی حکومت ہو تو بدا بنی صور تو ل ہیں ہے ایک صورت ہوتی ہے بہ صورت ساری باکبیزہ انسانی تہذیب و تردن ،اس کے تام ڈافعی کمی تجراب اس کے فکری و شعوری نجر بات ۔۔ ہو النگر سے صادر ہونے والے جہان کے اس کے فکری و شعوری نجر بات ۔۔ ہو النگر سے صادر ہونے والے جہان کے

لاَق بِي الْمِرِية عِلَاهِ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

که جمع اید به کونقریب بعنل خوایک متفاله نمی مجتری اسلامی کے نام سے شائع ہوگا ،جر اسلام معافرے کے تام بنیادی نظرات کی بحث پڑت تل ہوگا ۔ (مصنف )

اس گروه کے تبعن اوگ اس نکرسے تمسی کرتے ہیں ، مالا نکردہ خود تفسیخ کے منحق میں ، کبونکہ
ان کا نمسیخ جہالت اور صنعتی کی مید اوار ہے۔ وہ ایک ایسی نہذیب برمفتوں ہو کر اس تمسیخ
کا اُذیکا ب کرنے ہیں جس نہذیب کی بنا وط میں ان کا کوئی حصتہ نہیں ، بلکہ اس کے دمن نگر اور میننا جر میں ۔

اگریم میں فانون سازی کی مبدای تعلیت موج دہونی توسم اس نفادم کو اور کی اس کے بعث اس قانون کی سیسے جوسترسال کس فرانسیسی قانون کو ہم برجسیان کرنے کے باعث اس قانون کی روح اور عوام کی روح اور عوام کی روح اور عوام کی روح اور عوام کی دور میں بہرا ہو جبا ہوں گانون کی فطرت ادر ہما دی قوم کی فطرت میں موجود ہم جورانسیسی قانون کی فطرت ادر ہما دی قوم کی فطرت موجود ہم جس براست فرم دستی مطونسا گیا ہے۔ ہمیں اس ناکا می کا احساس بھی ہوجا تا جو قوم کو اس قانون کی عادل نہ جبنیت کے سمجھاتے میں ہوتی ہے۔ اگر قوم قانون کے منصف تہ ہوئے میں ہوتی ہوجا کی کا اور اس کی روح اس قانون کی کا اور اس کی روح اس قانون کی منصف تہ ہوئے میں ہوتی اور اس کی روح اس قانون کی

روح سے تفق ہوتی تواس کامظامرہ وہ نہ ہوتا ہے۔ ہم نے بیان کیا ہے۔ ساری قوم قانون کے خلاف اٹھ کھرطسے ہونے والول کی صفت میں متحد مرحکی ہے۔ وہ قانو ن نسکنی کرنے والول کو بہروجانتی ہے اور انہیں تعرفیت احامیت اور عرد کے متنی گردانتی

او تا اس النے موہ انہ ہیں ہورا اجتماعی عدل دہا کہ اس قانون کا احترام کرہے او تا اس کئے موہ انہ ہیں ہورا اجتماعی عدل دہا کرے گرد مرکشوں اور ہمستی حال کرنے والوں کا داستہ بند کرد ہے گرد اورا اجتماعی عدل دہا کرے گرد لوگوں کی فطرت کو مجال کرنے والی فات سے باک موکا ۔ وہ معاشرہ انہ ہم مقاد سے محروم ذکرے گا ۔ اورا ان مراضط اس ناراصنی اور مرکشی ہدیا نہ ہم کرے گا : نا بنیا اس کے کہ دہ ایک مضبوط عقیدے کے ذریعے ان کی ارواح کی گہرائیوں سے متفق موگی ۔ اس کی روح ان کی ارواح کی گہرائیوں سے متفق موگی ۔ اس کی روح ان کی ارواح کی گہرائیوں سے متفق موگی ۔ اس کی روح ان کی ارواح کی گہرائیوں سے متفق موگی ۔ اس کی روح ان کی ارواح کی گہرائیوں سے متفق موگی کی اس فانون میں عوام اور اربابِ اقتدار راضی مرکبا ۔ بکہ اس بنیا دہر موگا کر ذمینی اقتدار کے ساتھ دو تعاون اس نی عدالت کو بھی تا بت و مساتھ دو تعاون اس نی عدالت کو بھی تا بت و

قانون بہیشہ بعض دو کے اور منے کرنے والی و فعات پر بھی شتیل ہوتا ہے وہ لوگوں اور ان کی بعن بین بدون وہ منات کے درمیان مائل ہوجا تا ہے جو ان کے فطری میلا نات میں جمبی ہوئی ہوتی ہے۔ سولوگوں ہر اس کی اطاعت اور دل سے احترام کرناوا بہ ہوتا ہے میں میں میں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کے دجو دکی بہت گہری قوت کے ساتھ تعلق رکھا ہو۔ حقید سے کی قوت ہی وہ طاقت سے جو اسے سہارا دینے اور اس کی تا بیکرنے کی فرمہ دار ہے کیو کہ وہ ان کی بعض لذی اور ایست سارا دینے اور اس کی تا بیکرنے کی فرمہ دار ہے کیو کہ وہ افراد کو ان کی بعض لذی اور ایست موجود ہے ، وہ زندگی کی باوجو دیکے اسلام میں فرد و مباعت کی منروریات کی دعایت موجود ہے ، وہ زندگی کی منروریا سے کا کفیل میں سے ۔ اور ان سب صروریا ت کا کفیل میں ساتھ ساتھ ۔ اور ان سب صروریات کے ساتھ

پوراکرنے کی طافت رکھتا ہے۔ لیکن یہ واضح رہنامناسب ہے کروب ہم کہتے ہیں کہ: در اسلام جدید اور تازہ بتا ذہ معاشرے کو ساتھ ہے کرجل سکتا ہے " نواس سے مرا دیر نہیں ہوتی کرم اسلام اور اس سے عقائر واعال کوعوام کو بیش آنے والی نوام شات و شعروات کے تابع کردیں۔ نہ اس کا یمطلب ہے کرعوام کی جا بلوسی کی نوام شات و شعروات کے تابع کردیں۔ نہ اس کا یمطلب ہے کرعوام کی جا بلوسی کی نام میران بیرطاری ہونے والی نواب نفش کے سامنے ناطر روشن خیا ہی اور جد بربیت کے نام میران بیرطاری ہونے والی نواب نفش کے سامنے اسلام کوجھ کا دیا جائے۔ یہ ان لوگول کا طریقے سے جنہ میں درجد بیز دانے کے مسلمان سے کہا جا تا ہے۔ با جوغلا مان ذہبنیت دکھنے دانوں کے دور یس

ببعديدادرازادس لك بو محصت بس امر يميس كيساف اسى جير كو محصة مو نے عبادت گاہوں کورفص کا ہوں میں تبدیل کردیا سے،اب دہ باکیر کی کے مقرض مقامات کے بچائے لذب پرستی کے گرام بن جکے ہیں۔ میں اس اور ی کو کیمی نہیں مجولا جونمازاور دعاؤل ي مزنبل مص فارغ بوكر" ابيد ميول اور بينول اي قياد ت كرف كى خاطر كرما كهرست ملحق ابك ناج كمركى طوت برها ادر انهي جوارا جوا ابوكر موسیقی کے نعبوں بر رقص کرتے ہوئے دیکھ دیکھ کربہت خوش ہور امتفا ۔ برجوالے۔ ناج محرکے اندرسرخ ، زرد اور نیلی روشنیول کے ساتے میں مگرنگاتے تھے۔ جذبات كوبرانكيخة كزين والا اور نوجوانول كحينون كوكرمان والابدرواني ماحول نبايت شدرت سس ان مداند انداز براع مقا - معروه تودكراموفون كى طوت برها تاكه كو في السی سنے رشون عنی منتف کرسے س مراس کے بعظ اور بیٹیاں اس کے روبرو ناجیں۔ يس اس سني صنى يسم كرجنسين كى طرف الكرف والى الب غرال كاقطعه جينا - يقطعه ایب نوجوان نظیمے اور لرظی کی گفتاکو کو بیش کرتا تھا جوسیتا سے ادھی رات سے بعد كوت عصد وظامان اس دوست كوافي كرم كري مراح موسى مواسان اوراسواس کے دالدین کے ہاں نہیں جا نے دیتا تھا کیونکہ سردی زیادہ تھی۔ اس عز ل کے سربند کا اختمام اس محله مربعة ما عقا:

"میری تعقی! یا مرتوبہت سردی ہے "
مرکز نہیں ، مرکبھی بید نجابی گے . ہا اِ مطلب فقط بہ ہے کہ اسلامی معاشرے
کی صورتوں میں سے کو فی صورت جو زمانے کی صروریات کو پوراکرے اوراس کی نشو و نا
کا سائق دے ، اوراس کے سائقہ سائقہ وہ اسلام کی یاکیز ■ روح کی پوری بوری اطاعت
مرے . اس کے مضبوط عقا تد کے مطابل ہوجو سیح سلامت تہذیب و تدن کی سب سے
زیادہ ترقی یا فتہ صورت کا تفاضا بھی پوراکر سکتے ہیں ، ہاری مرادانسانی تدن وحضاتہ
سے سے نہ کرحوانی تہذیب سے ۔

مناشخ اوردرولينو ل كي كونت

کی اورلوگ بھی ہیں جو بینی الکرنے ہیں کہ اسلامی کومت سے مراد مشائخ اور درولیٹوں کی کومت ہے۔ یہ نعتور انہوں نے انفر سطحی تعلیم سے اور ابنے ملک کے احوال سے لیا ہے ورنہ جہان کم صحیح اسلام کا تعلق ہے تو دد اس وضع کونہیں بہجا نشاہ م اسیف نظریا تی اصول میں اورنہ علی و واقعی ارسینے میں ۔

اسلام میں تومشائے اور درولیٹوں کے مفصوص لباس جبی کوئی دہنی حیثیت نہیں گئے

کو ڈی اص بباس یافیٹن اسلامی یاغیر اسلامی نہیں ہے ، کیونکہ اسلام نے کو کوں کے لئے کوئی

بہرمقر رنہیں کیا۔ بباس کام عمل محالک واطراف برموقوف ہے ۔ اورصرت اریخی ہا دہ ب

مخصر ہے ۔ محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ دسل نے کوئی جبہ اور قعطان یا فقطان اور

کاکو رنہیں بہنا ، آئی صرف وہ عربی کرچ سے بہنتے تھے جو آپ کی قوم اور ملک میں دائے سے ۔

اسی طرح فا رسی مسلمان ا بینے فارسی کرچ سے بہنتے تھے ۔ اور مصری مسلمان ایا مصری باس

زیب نی رہے تھے۔

مسلمان بیاس کی وجہدے ایک دومرے سے متنازکیوں ہوں مالانکر اسلام میں نہ توکوئی فاص دینی طبقہ ہے نہ کوئی کلیسائی محکس ہے جس کی دساطنت کے بغیر دینی اور عباداتی رسوم ادانہ ہوسکیں۔ دین میں مہارت بیداکر نا ایک کوشش اور جدوجہد سے ہوتا ہے سیساکه علم طب «بندسم، تخارت اور دیگر انسانی علوم وفنون مین بهارت کاحال سے -بہاں فقید کا کوئی خاص منصب نہیں -

ال البين دفع كيم رسمى منصرب معى المنص ما تعين مبدياك منصب قعنا ، ميك ما ين يه يسيرمعود منها سي كرايك قاصى توشعفى احوال كرسائع موجواسلامى قانون ك مطابق فيصلے كرسے اور ايك اور قاصنى بوجو فوجدارى اور شهرى معاطان كےسلئے بواور كمسى اورقانون محمطابن فيصيركرك واسلام تومرت اكب مئ تربعيت وقانون كومانما بي فوجدارى ادرتمد فى معاطات كى منظيم كرسے ، وئين كاح وطلاق ادر ميراث كے احوال كومنظر كرے بسب اولوں كافرمن سے كراكب كى فكر كے الكے جعكيں مبس سے انسانی احوال كے مختلف اطراب مين بي فرعى الحكام مكلت مين - اور ده مخص جوان تام اطراف بين اكسى ايك طرب میں ۔۔۔ جس طرح می مکومت اس کے سنے تخصیص کردے ۔۔۔ قاضی عدالت بيد كا ده اس من بنا با جائے كاكروه تربوت كے تمام اطراف بي با بعض تفقير ماصل كر بكاب بسياكه واكثراب كام يرمقردكيا جاتا بكين كاس في مسادى طب من ياسى كمى خاص شاخ بين مهادست ما مى كى سميد، يا جبيها كه انجينر لودست علم مبندسه بااس كى محسى خاص فناخ مين دبهارت كادرج يا عينه كى وجه من مقربه ذا سب - اسلام من فاصى كاكونى فاص میشدورانددین مقام تهای سے- وه صوت ایک مسلم ہے جوعلمی شاخول میں سے ایک مناخ بن البرمودي اس لما البس كام كوده المجي طرح الخام دست سكتاب ده اس كيسير د كردياكيا سب اسى طرح زندگى مي بيرسفس جوكام اليى طرح كرسك وسي اس ك سبروبونا

اور دینی فدرت - میساکه مرف المعت صالی - کوئی البیا کام نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے کو مسلمانوں کے خرائے سے تنخواہ دی جائے - ہاں ؛ اگر اس امام کے ذمیر کوئی اور بھی کام ہے جس کی ادائمگی پر اسے بہت المال سے تنخواہ مل سکتی ہے تو الگ با جب جبیدے مسجد میں درس و تردلیں کا فراغید انجام دینا یا مسجد کی انتظامی فعیرت انجام دینا من میں جب جبیدے مسجد میں درس و تردلیں کا فراغید انجام دینا یا مسجد کی انتظامی فعیرت انجام دینا من میں جب جبیدے مسجد میں درس و تردلیں کا فراغید انجام دینا یا مسجد کی انتظامی فعیرت انجام دینا اس میں جب دوق و تنہیں ، اسلامی احکام من کر محض عباداتی ! نمازیوں کی امام سے کرنا اُن میں سے کسی پر موقوت نہیں ، اسلامی احکام

یں وہ نخص امامت کا حقد ارہے جوموجو دہ نمازیوں میں سے انصل میو اور لوگول کی اجتماعی
یا انفرادی نماز مجمع جے ال انماز عمد میں جاعت مشرط ہے -اس بیان سے واضح ہو
بوانا ہے کہ اسلام میں کوئی البیت دینی لوگ " نہیں ہیں ۔ جن کے متعلق بیٹو ون ہوکہ اسلام میں کوئی البیت دینی لوگ " نہیں ہیں ۔ جن کے متعلق بیٹو ون ہوکہ اسلام میں دہ مسلط موجائیں گئے ۔

یہ تو بخف نظری نقطہ نگا ہے سے بایکن جہاں کہ تاریخی ددافعاتی نقطہ نگا ہ کا سوال ہے سواسلامی نقہ میں مہارت فراتہ حکومت میں اور قیا دہ دانتظا م دغیرہ بس طا زمت ما صل کرنے کی کبھی بری شرط نہیں رہی ۔ کا مل اسلامی حکومت کے بہترین دور میں بھی ایسا دین میں ہر ہوتا ہی ان میشوں کے الکوں کو ان کا اہل بنا تا کا تقا: دینی نقہ میں ان کے مقام اور درجے کو نہیں دیکھا جا تا تھا جائی کہ تھو تی ہو لوگوں کا مسید سے بڑا اقبار ان کے مقام اور درجے کو نہیں دیکھا جاتا تھا جائی کہ تھو تی ہو لوگوں کا مسید سے بڑا اقبار میں اور جسے اسلام لوگوں کے باہمی تغاصل میں معتبر جا نتا ہے اسے جسی سکومت کی میں اور اداروں میں میش نظر نہیں دیکھا میا تا تھا ۔

رسول الترصلی الترعلیہ والہ وسلم کے ساتھیوں میں سے مروح اسلام کے سبسے رطادہ است مروح اسلام کے سبسے رطادہ است الوکٹر مدلق منے الہول نے الوعب یوہ بن البواع کو — جنہ مصنور نے امن الامت کالقب عطاکیا نفا — اکما:-

کراس نے فقہ اور سنست کی کتابیں بیڑھ رکھ رکھی ہیں پاکتابوں کے متون باحواشی اور فنروح کو حفظ کروئیا ہے ما دینی تربتیا مت اور دلائل الخیرات کی قرات کا ماہر ہے توالیسے حصنرات کو اطبیان کو کھنا چاہیے کہ ایسا ماہوگا کیونکہ اسلام کا تا دسنی علی اور اس سے فطریانی اصول صرف اس بات کا محاظ در کھتے ہیں کہ کمی خاص کام میں صرف اس کی خاص کھا بیت کو متر نظر دکھا جائے ۔ اور مرآدی کا ایک دخ ہوتا ہے جس کا وہ ماہر خاص کھا بیت کو متر نظر دکھا جائے ۔ اور مرآدی کا ایک دخ ہوتا ہے جس کا وہ ماہر موتا ہے۔

اسلامی حکومت اس طرح قائم نہمیں ہوتی کہ حکومت میں کوئی " دہنی گردہ" موجود مونا اسے --- اور آپ دیکھور بے میں کہ اسلام میں کوئی " دہنی گردہ" نہمیں! --- بلکہ وہ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ اسلامی فائد و اسلامی فکرما کم مہو ، اس کے عقائد و "منطبعا حکومت کی نوع کی صربندی کریں اور معائز سے کی صورت کری کریں ۔ اسلامی حکومت کی نوع کی صربندی کریں اور معائز سے کی صورت کری کریں ۔ اسلامی حکومت کے بار سے میں سمب کے مہی ہے ۔

دنبوی معاملات میں تول و فعل کی آزادی دینتے تھے کیو کوصفرات کے بقول وہ لوگ ان معاملات میں تول و فعل کی آزادی دینتے تھے کیو کوصفرات کے دو مرداملات سے زبادہ باخر بخفے ہو دنبوی کے نفط سے بہاں یہ مراد ہے کہ دہ مرداملات کے شرعی یا اجتماعی حکم سے متعلق نہ مہول "اور ان کا تعلق محض علی جہارت سے ہو اجسید قنا ل کے فنون بزمین کی زراعت کے قواعد، محصلوں کی بیدا وار اور حفاظت وغیرہ - بہ وہم معاملات ہیں جہاں ہم اپنے زمائے ہیں خالص علی معاملات اور تطبیقی علی معاملات اور تطبیقی علی معاملات کہ سکتے ہیں۔

نبین بہان کہ اُن تُنتریعی معاطات کا تعلق ہے جوانسان سے خاص ہیں ۔ بعنی اس کی روح وعقل اس سے تعلقات اس کے حفوق دفرانسن کے دوسرے لوگوں سے اور دوسروں کے اس سے تعلقات اس کے حفوق دفرانسن کی صود دوغیر سے تعلق معاظا ، سویہ وہ معاظا جرح نبیر تما ب فیت کی نصوم اور فیل میں مناسل کی طرف رجوع کہ جا اس اے گا ۔ بالفاظ دیگر اسلام کے بندھے ٹیکے تو انین یا مام و اعدا ورکنی فکر کو دکھیا ہیں گئے ، اور جو چیزیں ان سے متفق ہوں کی وہ امہی میں شار کی جائیں

مغرض اس مبارک دُور میں شوری مدید منورہ کس محدود در میں اور مدید اہل الراشے کی نمائندگی کرنا رہا ، مجرحب حالات مجھ تبدیل ہو شے نوخلیفہ اول ابو بکروہ نے شام کی لاا ایکول کے ارسے میں اہل کر سے مجمی مشورہ کیا ، کیو کہ بمسئلہ عملی جنگی مسئلہ مختا اور عرب کی تام حدود سے بامر مختا ان کے نتائج اہل میں تام حدود سے بامر مختا ان کے نتائج اہل میں تہ کی طرح اہل محد بر بھی عائد مہونے نقد میں المر مختا ان کے نتائج اہل میں تام حدود سے بامر مختا ان کے نتائج اہل میں میں المرب می

اورسب موجوده دُور می سم بیمان کمس مینی میکی چین کردوام کی دائے کی نائندگی سرف فا مرہ یا اسکندر بر پاکسی اور بڑے کے مینی میکی چین کرسکتے ۔ تواب شواری کا طریقہ بہی سب کرعوام کی را شے معلوم کرنے کے میٹے ایسے طریقے اختیاد کئے جا بی جوسب لوگوں کی داشتے کے ماصل میرنے کے کفیل ہوں۔ اور بدا کہ افتخاص مسئلہ جنون فامی میں مار مین میں امرکو لازم قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کوان یا بند بول کو دور میں امرکو لازم قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کوان یا بند بول کو دور میں میں کو دور میں میں کو دور میں میں کا میں کو دور میں امرکو لازم قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کوان یا بند بول کو دور

کیا جائے جانتیاب کو اقدت کی مقیقی داشے کی ناندگی سے عروم کردیتی ہیں۔ بین اس می اللہ میں اس میں اللہ م

ادرجب بنی امیر نے اسلام کے اس مبیادی قاعدے سے انحراف کیا تو یا نجوی خلیفہ الشدعر مربن مبدالعزیر نے اسے بھراسی قاعدے کی طرف لوٹا دیا۔ انہوں نے ظیفہ کے انتخاب کو امت کی طرف موٹا دیا کہ وہ آزادی ، رمنا اورا ہے اختیار سے حاکم کا انتخاب کرے۔

انهون فعميه يرجط هكرفرايا-

"ا سے توگو! ئیں اس امریس اپنی دائے کے بغیر مبتلاکیا گیا ہوں نہیں نے اسے کہمی طلب کیا مقاا ور مذاس ارسے میں مسلمانوں کامشورہ سیاگیا۔ میں تہا دی گردنوں سے اپنی بعیت کو کال دیتا موں تم اپنے گئے جسے جاہولیٹ دکرلو۔"

اس مرادگوں سے کہا۔

اسے امیر المومنین مم آپ ہی کو مخت کوتے میں اور آپ پرمی راضی میں- آپ خوا کے فعسی اور برکست سے امارت کوسینمالیں او

است اسطرع ولامت امر کامعاط این اصل کو والیس ای کیونکه اسلام می شورے . روناند اور قبولیت کے بغیر کوئی کومت نہیں ہے ۔ سر اور اسلامی حاکم اپنی حکومت سبنھاسے کے بعد لوگوں سے اپنی اطاعت اس امر سے حاصل کرنا ہے کہ وہ اسلامی نترلویت کو نا فذکرے گا ، ندکو کسی اوراعتبارسے ، اور رعابا سے اس کا بہی عہد ہوتا ہے ۔ سوجب وہ نترلویت کو زیبلائے قولوگوں سے اس کی اطاعت سافط ہوجاتی ہے ۔ اس دین کو پیش کرنے والے رقعلی النتی طلبہ وہ آل ارشادہ ہے ۔ اس دین کو پیش کو اگر می کا مرکمتن اوراط عدت کرو اگر جی تم برایک حبشی فعالم کو حاکم بنا دیا جائے جس کا مرکمتن کے والے کی مانند مو جب تک وہ تم برایک حبشی فعالم کو حاکم بنا دیا جائے جس کا مرکمتن کے والے کے والے کی مانند مو جب تک وہ تم برایک حبشی فعالم کو حاکم بنا دیا جائے اورائی کے والے کے والے کی مانند مو جب تک وہ تم برایک کا اور اطاعت کرنے اس موجو کا محت کی حاکم اس قوت کی سوجے اس موجو کے اس قوت کی سوجے کی مطاب کو تنائم کرے ۔ بین معلوم ہوا کہ برحاکم کے اواد ہے کی مطابق اطاعت نہیں ہے ، نہ بروائی اطاعت ہی ہے گو وہ خوا اور رسول کی نترلویت کو تن کر کردے۔

سواسلامی می می می می اس ایک امریر قائم سے نہ کرعلیاء اور در و نشوں کے کسی معین گروہ کے وجود میر میسیا کر مہت سے بوگوں کا خیال سے ۔

دمنی بنیا دوں کے محاظ سے تو یہ ایسا بی ہے ۔ اس کے بعد بن اسلامی مکومت سے
قرف والوں ومطرق کرنا جا بتا ہوں جہند یہ خوف ہے کو اسلام دفتر وں بن احمقوں اور
درولینیوں کولا بٹھائے گا بین انہیں اطینان دلا تا ہوں کو حکومت سے اقسام بی سے کوئی بھی
ان لوگوں کا ولیسا مفا بڑنہیں کرتی جسیاا سلام کرنا ہے اسلامی حکومت ان گروہوں کوئی بھی
موجودہ وضیح فطیع میں سبکا داور کھنٹو جمھنے ہے ۔ ہر لوگ محنت مردوری برقا درمی گر بھر
بھی معاضرے کے لئے کچھ بدا نہیں کرتے واسلامی حکومت ان گروہوں کوئی بخری کا مول
کے لئے تنا درسے کی تاکہ امت کے لئے کوئی ایسا کا م کریں جو ذعری میں اس کا عدد کا رہو۔
اسلام سرفرد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کووں کو نہر کونیا ذیر زند کی مبرکرنے وے گی۔
اسلام سرفرد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کروں کوئی کام کرے تاکہ است مردوری اور محنت کا اور ما سکتی ۔ خازی

اورد عائیں شخصی وانفراد می اعمال ہیں نہ کہ اجتماعی عمل۔ رہا اذکار کا فائم کرنا اور اور اور کا دی تلاوت ، سوبہ السبی جیریں ہی جنہیں صرف بیکاری کے زمانے ہی جانے ہی جانے ہی نہ کہ زندگی اور جد کے ادوار۔

برمون باگروں کے مہدسی ہیں جو بے کا رشائے اور احمق درولتوں کوروزی
مہاکرتے ہیں، انہاں خلعتیں دیتے اوران کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ
سب سامان اس نے ہیں تاکہ عوام کو ان کی محرومی وبدیختی کی طرف سے غافل کوی
اور نشہ بلادیں۔ اس لا می حکومت جاگروں کی مخالف ہے اور توگوں سے استحصال
اور لوٹ کھسوٹ کو دور کرتی ہے لہذا اسے اس سازوسامان کی حاجت نہیں ہوتی
وہ ان سکار انکھٹو طبقوں کو گام برنگائے گی، ان کے سلنے کام کی سہولت وہ اکرے
گی، کہونکہ وہ سب کے لئے کام کرے گی اور قدرت والے سے عاجر کے سلنے
ماصل کرے گی ۔ وہ میکسوں وغیرہ کے ذریعے سے انتامال جمع کرے گی جومعائش
ماصل کردیات کے لئے لازم ہوگا ۔ وہ عوام کو دولت مندوں پر ندچھوڑے گی ہو
رشیمیں دستا نے کے بغیرانہ مرجود نے کو بھی تیا رنہ ہیں ہوگا کہ وہ جمع کرے گی ہو
اسے نمام معاشرے کی مصلحت برخری کرے گی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا اور ایس اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند نویش قسمہ سنا میں اور دوسہ دی کورے کی ، بہ نہیں ہوگا کہ وہند کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کام

اس سے نابت ہوگیا کہ اسلامی تحرمت کا عہد ہے کا رمشائنے اور تھٹو درولشوں کا عہد ہم ہے کا رمشائنے اور تھٹو درولشوں کا عہد نہر ہم ہر ہوگا - بلکہ بہ لوگ اگرا سینے اندر تبدیلی کہ کریں گئے توانہ ہیں ہر سے مطا دیا جائے گا - انہ ہیں اپنے ذراید محائش کے وسائل برسنے پڑیں گئے - انہ ہی نتیجہ خبر بر بہرا وارکے کھیت میں — دوسرے مز دورول مے ساتھ کا درور ال مے ساتھ کا درور ال

محومت كاظلمواستداد

بهت سے مفکرین اورفن کاراسی می موست سے اس سے درسے ہی کدو د

ان کے سے بیھانسیاں کا ڈریسے گی، یا نہیں آگ سے جلاڈا سے گی، یا بھر جیل خانوں کی اندھیری کو بھر ایول میں بھینیک دسے گی۔ کی اندھیری کو بھر ایول میں بھینیک دسے گی۔

البساكيول بيركا ؟ وه كيت بير كم ديني محكومت كي فطرت بين من ظلم واستبداد ، ازاديو كا كل كعوشنا ، خيا لات بريابندي سكانا ، وسعتول كو ننگ كرنا اور فكريس جبو دبيداكرنا

ات علی میں میں میں میں میں اسلامی افتدار اور اسلامی کومت کی بینوفناک ملعول میں میں افتدار اور اسلامی کومت کی بینوفناک ملعول میں کہاں سے آئی ہے ، بینوصرف فرون فرون مناکمہ کے نفتیشی محکموں سے لی گئی ہے ، جبہوں نے علماد کو حبلا دیا مقا اور انہم سانیوں علماد کو حبلا دیا مقا اور انہم سانیوں اور اللہ میں اور اللہ میں کومتوں سے آیا ہے جو اور اللہ میں کومتوں سے آیا ہے جو اور اللہ میں کا میں میں میں کے نام برمسلانوں کے بعق ممالک میں قائم ہیں۔

بیکن ان میں سے کسی کو من کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بنیاد دین برنہیں بلک کھیل جہاں تا کم بنیاد دین برنہیں بلکہ کھیل جہاںت برسید برجن علاقوں میں قدیم یا جدید زمانے بین قائم مہوئیں ان کے عقلی است برسید برجن علاقوں میں قدیم یا جدید زمانے بین قائم مہوئیں ان کے عقلی است برا

العطاطاور مكرى بس ما ندكى يدولالت كرتى بن-

نظم واستبداد کے سا منے جھک جانے والی ان قوموں کوعلی اثر تی، روشنی اور دبن کی معرفت دے دو توجہالت کے بربردے ان کے سا منے سے گرما برگے۔ وہ معلوم کر لیس سے کرما برگے۔ وہ معلوم کر لیس سے کہ اسلام طالم ماکموں کے خلاف بان کی صف بیں کھروا ہے ندکہ خود ان ظالم محکام کی صفت میں کھروا ہے ندکہ خود وان ظالم محکام کی صفت میں۔

كما يعبوري دستورى واربيا في حومتين مي و حالا كرمطت كے تنام ادارے

سرابدداری کے فائرے کی خاطر کام کرنے ہیں ۔ اور یہ لاکھوں عوام مجو کے نظے بیار اور لوٹ ، كمسوت كالمكارس: ان كاكوئى مامى اور مرد كارتبى ؟

كيابيي جمهورى واستورى بادلها في عكومت سے عالانكه يوليس كاسياسي اكب لاست کے ورمیان عبن شخص مرحبی فرم کے ازرکاب کی تعمت جاہے نگاد نیاہے، پھراسسے يرو دينا، طاني مارنا ، لاتون اور گاليون سے اس كى تواضع كرتا ہے ، اكروہ تخص اس كے سائق جانے سے انکارکرے تواسے کیجرویں گھیٹتا ہے بہان کم کواسے پولیس شیش ہے ہے مانا ہے تاکراس کے فلاف فروجرم تیا دکرے ورسب کی محیری می مین کرنے ، محدار كالمناه في الما المراحقيقات كي بعدا سع جرم يا برام يكون سع برى قرار

وینے مانے سے پہلے ہیں ہورگاہے۔

كيا يسي جمهودى، دمستورى باريها في كومت سيسيس كے اندربونے والے وافعات كے ارے من الاستا والمي برموعلى طابر صب اومى في استى كماب معتقل المستب يولكها ب " فاردق الاول بونيورسش من لاركا ليح كامطا لبرريف والص على عار ---اب ابك بندى تها- كى مان در سكى بهنول كي خوف كا به عالم تفاكه وه تيز تيز جلنے والى بنده فول کی کے سے بینے کی ظاطر جاریائیوں کے نیمے جیب گئیں ۔ بیکن ان جا رہائیو ل کوالت

دياكيا اورانسيكم بوليس مينا توان كي زيانون مرسكت طاري بوكيا-

اورنین کھنے کے نال شی ماری رہی -اس عرصے بی بولیس والوں سے ماتھ سرمقدس اور بارى ميز سے كھيك رہے ، يخت فرش ا كھا روستے كئے۔ المارياں تورو مى كئيں ابردے ادر کا دوح میاد وسف سکت راورسیاسی بولیس دالوسی مست سسے بیول اور عور تول ادر بورعوں کی انھوں کے سا دہ مرایک کوٹرسے کرکنٹ کا دھیر بن کررہ کیا ۔ خاندان كسب مردول كوجم كے تام مصول بردند سے اوركورے مار مار كرجيل ا كى در دارے اسے در دارے سے در دانے کے در دانے کے مارسی جارى دى-عورتس دمشت زده مال كى طرف واليس ائي - وه اسبت بيشے ، خاونداوراس كے میں انوں کو جھک جھک کروکھتی رہی تھی۔ جیک انہیں سے سامنے کورے نگائے جا ہے

نصے عور توں نے دیکھا کہ وہ لیے چاری شن ہو مجی ہے ، بات جیت کرنے سنے عاجر ہے۔ اس کا اب کمہ بہی حال ہے ۔

قانونی واکٹر نے اپنی نقریر ہیں جو اس نے فیصل کرنے والے مجسٹر میں کے سلسنے بیش کی تھی، بہتا بت کر دیاکہ علی عارض نیورسٹی ہیں لا دکارج کا مطالبہ کیا بخاال اس اس کے ناخن اکھاڑ دیئے گئے متنے کا الزام کھا ،اس کے ناخن اکھاڑ دیئے گئے متنے کا کہ بہرو رہیت ہے جس میں ایک طرزم نے عدالدے ہیں کھرو موکریہ بیان دبا تھا جسے مقتر کے ایک بڑے دوز نامے نے شائع کیا :
موکریہ بیان دبا تھا جسے مقتر کے ایک بڑے دوز نامے نے شائع کیا :

" بچرعبدالفتناح نزوت كولا يا كيابحواستنادها دبودة برنبادتی كونے والا ميسرا مزم افغان مربيونل ف اسے ايک بنج پرستما يا-اس ف جناب حسن عشاوى كى جرح كے جواب ميں كہا ، كرنفتيش كے دوران ميں اس نے كوئی اعترات نہيں كيانما اور مارمبيث سے أسے در ایک دیا ناها۔

اس نے ایک کر درکیکیاتی اواز میں مارمیٹ کی مختلف قیمیں بیان کیں اور کہا کہ اوا دہا کہ اور کہا کہ اور کیا تواس کے بم کوجیر بھاڑویا جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ شہر ماشل لاد کے ماشخت ہے۔

اس نے اپنا بیان جاری دکھتے ہوئے کہا کہ وہ کو گئے وہ بیا میوں — عشری اور فاروق کما کہ وہ کو گئے وہ بیا میوں — عشری اور فاروق کما کہ سے ایک ماتھ ایک کمرے میں نے محملے میرے کیڑے امروا دھے اور نو بھے رات سے جاری بھی بیار میں تھے ہوئے۔

اس نے کہاکدانہوں نے اپنے آپ کو جارٹولیوں میں تعتبہ کرد کھاتھا، سرٹولی میں اور فولی میں اور پولیس اور پولیس اور پولیس اور پولیس والے سے مقد -انہوں نے میرسے یا وُن کھی پر یا خدہ دستے اور برابر بیٹے رسبے حتی کہ ایک کوٹوٹ گئی۔

مچرانبول سنے مجھ براوشوں کو مار نے سے بھا بک استعمال کئے ۔ جب مجھے ہے ہوشی سے افا قد ہوا تو ملعت میک نے مجھ سے کہا کہ بر مہلاشو تھا اور یا فی بعد میں اسنے والے میں۔ اور وہ مجھے امرامیم عبدا لہادی یا شاکے یاس نے مختے اقواس نے کہا کہ میں نے تو سمجے لیا تھا

كوتومر ميكا بوكا . مجراس في بحص ملسل عذاب دين كا كمرديا . لي تعذيب كي جار درج ت بھے مارمید امھرونڈ ابازی مھر جاکب سے مارنا اور مھرآگ سے داغنا- مھردہ لوہے کی ا ايك كرم من لافت ايكن طلعت عمود سيابى نے يد كيدكركد دوسرے ميا مبول كو تجوست بالدياكه: يدميراد ونست اورعنقرب سرحير كا عتران كرك كا -بهرين ايك حيثاني برسوكيا يكن وه باربام دروازه كفطاع القي مقع حتى كه نيندميري أتكول سنے الرجاتی - انہیں الیساکرنے کی کوئی صنرورت مدھی کیونکہ میں اپنے طلے ہوئے جم ك كسي على بريمى نه سوسكنا تخا-ميرانهون في محصيه اعتراب جرم كامطالبه كيا اوردهمكي وى كداكرابيها نه كرول كالو وه مجد بربرى طرح مستحتى كريسك- اورعلا ابك مجد برجيط ه مجى دورا - بس نے اس سے كها كر مجع معاوم بي كرس تها را مقابل نهيس كرسكنا - اور تم مجويرب جرم كرسكت بود اور ننهارسے سلے رامی مکن ہے کہ قانون کی سروسے بیے دیو۔ بیکن قبل اس کے کہ تم مجھ یہ مرا زيادى شروع كروين اكيب بات كينا جاستا بون = يدكه الشرنعاني اس جرم كوصاب الم بغيرمن جيود سے كا-اس سے تم جوسے دور رہو-اورميري تعذبب طرى رسي ملى كرمير اعصاب جواب دسے سكت اور مس حب اسمعیل عوض مبیب سے سامنے جا تا اور اس کلیف کی تمکایت کرتا تو وہ گھنٹی بجا تا ، ور بان اما أناتوا مع كميناكم اسع ميرس ياس تب لاناجي بالكل كونكا بوطي بو-ابرام عبدالهادي باشابيار مرتم ميرس ياس آيا اورجب بن شكابت كرت موس اسى طرف برها تواس في كهاك عين تهارى مب عنروريات كوجا ننا بهون اوريد كها المحصے حصور كر حل كما -م انرس اس نے کہا کہ در حقیقت بہ بات بڑی عب وغرب سے کر جب میں آج من بها دت وبن كوما مر بوالوس ف بوليس ك بعن ادميول كوديكما كم امن قائم د كلف ك

دمه دارى انهي سوني كئ ب رحالا كر محف يقين تفاكر ابيت كنابول كى سرايات كم

عدالت كے سا منے كھڑ ہے ميوں كے۔

صدر شریمونل بربیان بوگوں نے تم سے مجھ مقررہ اقوال کا اعتراف کرنے کا مطالبہ کیا تھا ؟

اورحا مرجوده برزیادتی کرنے میں ان کے ساتھ تھے کرمیں الک اورعا طف کو میا نتا ہول اورحا مرجودہ برزیادتی کرنے میں ان کے ساتھ شرکیب ہوں۔

کی جائے کہ ذورہ اکیسمبی مدت جارئی رہا تھا ہے

سوجب بیرسب کچھ اور اس کے علاوہ بھی مہت کچھ ۔۔۔۔ جوجد بیرسفر کی تاریخ بی

ہرسباسی ملزم کے قصفے سے معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ واقع ہو کیا ہے تو ضدا وا

بتایا جائے کہ کیا دسنوری پارلیمانی جمہورہ ہے کے ہی بیسب نمائے ہیں بہ کیا ان سب کی

ذمہ دارجہ و دبت ہے بہ اورا سے افتدار سے محردم کردیا جانا واجب ہے کہ کو کھ اس کے

سائے ہیں ان سب جرائم کا از کا ب کیا جانا ہے بہ جیسا کہ کہا جانا ہے کہ اس قرم کے

ہرائم کا قرون مظامر میں اسلام کے نام پر از دکا ب کیا گیا۔ اورا بھی نبیض فالک میں میں

کسی فاص نظام برم کا نے کے دیے جس جیزی طون رجوع لازم ہے وہ اس کے اصول و تواعدیں۔ بیکن حب جہالت ، انحطاط یا کسی اورسب کے یاعث ان امول و تواعدیں۔ بیکن حب جہالت ، انحطاط یا کسی اورسب کے یاعث ان امول و تواعدی فلاف ورزی کی جائے توجی بیندی فلاس کو ایسے موقع پر یہ کہنا لازم ہے اس نظام سے اصول کی دعا بیت و گھراشت نہیں کی جارہی ۔ ان اصول کی طرون

والیسی لازم مه ، اور اس والیسی کی دعوت بهت طاقت ورم و گی کیوند اس کی میا دایک
مستر اصول برم و گی ، بال! اس و قت اس اصول برعل نهیں مورا و .
اسلام کو حکومت سے دور رکھنے کی بات اس صورت بین قابل قبول موتی کو اس کے سامنے میں مبیرند استبدا دسے فررنے والے ، با دہ خود غرص لوگ جو دوروں کو اس خوس کو اس کو اس خوس کو اس کا ایک کو اس کا ایک میں میں اس کے ایک جو کو اس کا ایک کا میں میں کو اس کو اس کی اس کے اس کا جو میں میں کا اس کے اس کا اس کی منام کی کر اس کے اس کا جو کی کا میں کو اس کی منام کی کر اس کے اس کا جو اس کی کا میں کو اس کی کر اس کے اس کا جو اس کی منام کی کر اس کی کا میں میں کر تی ہے ۔

يكن اسلام مبى وه واحدد ين ب حيس مقى ما ترك كالم القاور علام سب فالى نظام بنايا سب- اس نظام بي اشراف اورغلام منيس بوسف بدايك ايسانظام سب مس ف رسول التدصل الترعليد والروسيم ووسب سف برجد ما تغيول الوكريم وغري كوآزاد شده غلامول میں سے ایک كی سيد سالاری كے مانحت كرد يا مفا ، ادراس بركسی ابك عامه آدمى كصبية طاكم معرع وفنهن العاص كعبية كوسس بيسة المراف كادلا مونے برا دمغا--- برسرعام فلیفر وقت کے سے بٹوایا تھا۔ برایک ایما نظام ہے مر جوذلسن اور كمزورى برلامنى بوكو ل وعذاب اليم اليم الم الم الما في المنا واللي سبدا. الكيديث تنوفهم ألمتالكة كاليئ آنفيسم قانواف يماكنه وألوا كُنَّا مُسْتَنصَعُفِينَ فِي الْأَمْنِ قَالُوْا ٱلْسَرْتَكُنَّ أَدْمَنُ اللَّهِ كَاسِعَكُ فَتُهَاجِرُوا فيسُهَا كَا وَلَيْلِقَ مَا فَحْمَ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ٥ "جَهِي فرنست اسطلت ر میں قبض کونے میں کہ وہ ا بینے اتیب پرفار کردہے ہوتے ہیں۔ فرشتے یو حصے ہیں کہ تم کرمال من سف ؟ دو كيت بن كريم اس رزين من كرود محصر ات عقيد و تنت كيت بن كر: كيا الشركى زنين وسيع نه عفى كرتم اس مي مجرت كرمات ، سويسى وه لوك بين بن كالمعكامًا جہنے اور دہ بہت براتھ کا ناہے یا اور یہ نظام ان لوکوں کو ا بیضی کی خاطر است يربول ابمعارًا - و وَمَنْ قَرِلَ وَوْنَ مَظِلَبَهِ فَقُو شَهِيدٌ وَلَا دِينَ سِهِ

پیس کیا ہی دہ نظام ہے جس کے بارے میں ڈرنے والے اس امرے ڈرتے ہیں کہوہ الکموں کا اللہ واست درتے ہیں کہوہ اللہ واستبداد اور محکوموں کی اس بر رضا رب داکرتا ہے ، بایدانیدا کہنے والوں کی ریا کاری اور کراہ کرنے کی کوئشش ہے ؟

ره گیااس بات کا فوف که اسلامی تکومت کے سم مراسول میں نگ ظرفی اور فکری جمود بایا جائے گا، تواس کے متعلق مرا بیخیال ہے کہ ان دوستوں کے ذمنوں میں بیقصور مرف اس دجہ سے قائم ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلامی اقتداد کو مت نئے کے عاموں اور درولیٹوں کی تسبیحوں سے والب تہ کردیا ہے۔ سوجب بہ واضح ہوئیا کہ مقریب بوگ اسلامی کو کرست کی سند جرکز نہ موں گے۔ فیشر طیک اسپنے آب کی سند جرکز نہ موں گے۔ فیشر طیک اسپنے آب میں تبدیلی نہ بدا کر میں بلکہ کو ان نیج آب میں تبدیلی نہ بدا کر میں بلکہ کو ان نیج آب خیر عمل کھی مسار نجام دمی جو سب یہ واضح ہو جاتا تو لازم ہے کہ اسلامی اقتدار کی اس جو فی تعمل تھی مسار نجام دمی جو سب یہ واضح ہو جاتا تو لازم ہے کہ اسلامی اقتدار کی اس جو فی تعمل میں میں دیا جائے۔ درکھنا یہ چاہئے میں میا دی لوائی میں میں ایس میں ایس میں ایس میں تیک اور درولیٹوں کی وجہ سے اسے متم درکھا یہ جائے۔ درکھنا یہ چاہئے کہ کہ کہ یہ بیا میں ایس ایس ہے و

ا ت كمك كوفى شخف يد جرات نهبي كرسكاكه اسلام كوذا في طور يرتبك نظرى اور جمود

کاالزام وے سے بشرطیک اس عفی کااسلامی مطالعہ کم اذکم اتبا ہو جواسے اس موضوع پر
بات کرنے کا اہل بنا سکے۔ بیکن جولوگ جہالت سے اس براعتراض کرنے ہیں وہ کسی احترام
کیمستی تنہیں کیو کروہ خود بحث اور گفتگو کے اقبین سا دہ قواعد کا بھی احترام نہیں کرتے
یہ دین ان معاملات میں کبھی دخل نہیں دبتا جن کی حیثیت خالص سائنسی احوال کی
ہو یا وہ محض نطبیقی علی فنون ہیں ، کیو کہ بیان کو خالص دنیوی امور محمراً اس اور اس اس کا ایک بنیا دی فاعدہ سے کہ: استم اعرف بسٹ کو دنیا کہ دالحدیث ) مقم
اس کا ایک بنیا دی فاعدہ سے کہ: استم اعرف بسٹ کو دنیا کے دالحدیث ) مقم
اس کا ایک بنیا دی فاعدہ سے کہ: استم اعرف بسٹ کو دنیا کو دالحدیث ) مقم
اس نے علم کو زندہ مجلا دیا اور قید کر دہا تھا کیو کہ دہ سائنس اور علم وفن میں گفتگو کرتے تھے
اس نے علما کو زندہ مجلا دیا اور قید کر دہا تھا کیو کہ دہ سائنس اور علم وفن میں گفتگو کرتے تھے
اور کلیسا اس میں بلاوم، دخل المان ہو کیا گفا۔

بهان كساجتها عي المحال عباداتي معالمات ادرانسان كي ده م اورفكر سے متعلق دوسرى جيزوں كا تعابق سيے ، سومبروه چيزجوكسى صريح منصوص حرام كو حلال ذكر سے ياكسى مريح منصوص حلال كورام بذكر ہے تو دواكي اليي دائے ہے جس بي صحت اور خلطى دونوں كا اختوال ہے ، الله رائے ہى مالك كورام بذكر ہے تو دواكي اليون بينے سے رائے ہى مالك احت السلام اسے كوئى تكليف بينے سے بيانا ہے . بہتر طبيك و كا كھلا كفر تر ہوجس مين شك اور تا ويل كا احتمال نه بهو

رمی اسلامی صدود، سو وہ اکی الگ جیز ہے وہ الی جیز ہے جو اجتماعی جرائم کے فات دائرے بین داخل ہے ،ان صدود کے ذریعے سے معاشرے کی حرمت واکرام اور صلحت کی حفا کی جاتی ہے ۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ بات کھنے کہ وہ انہوں سنگ دلی قرار و سے اور شہریت و تمد ن اور حشت دیر بریت کے نام سے ان صدود میں گفتگو کرنا چاہے تو یہ الگ بات ہے ، بہیں اس کے متعلق کے کہنا ہے !

به صدود مثلاً چورکا استد کا نا ، شادی شده زانی کو سنگ سارکرنا یا کورے سکا آ اور غیر شادی شده زانی کوکورے سکا نا اور تراری کوکورے سکا آ .... بہی نظر میں سخت دکھائی دیتی میں ۔ اسی طرح دہ کو کے جواس دین کی تی فکر اور اس کے سب قو اعد عامر سے نا آ شنایں۔ ده کی انہیں سنگ دفائے ہی ۔ لیکن ده اس بات کونظر انداز کر جائے ہیں کہ اسلام ان برائم کا از کا برنے والول کو یہ سمز ایس صرف اس وقت دنیا ہے جب کہ ان کے آد کا ب سر ان کا کوئی غذر نہ ہوا در ان کے وقع و تبویت میں کوئی شید یا تی ذر ہے۔
ده اس جو دکا ہاتھ کا تنا ہے جس نے اپنے آپ کو یا ابل عبال کو کھلانے کی خاطر بجب ور آبچوں نری مو ۔ لیکن جب اجتماعی یا انفرادی احوال ایسے ہوں جو اس فعل بر بجب کردیں توسز اندوی جا می بلک لعبن دفعہ وہ کوگ سمز اسے سختی تصمریں کے ہو بر کردیں توسز اندوی جا میں اس کے ہو بر کہ کہ کہ اس کے ہو بر کے اس فعل مرائے کی بلک لعبن دفعہ وہ کوگ سمز اسے سختی تصمریں گے ہو بر کردیں توسز اندوی جر میں اس کے جو انہوں کے بر کردیں توسز اندازی کا وہ عل ہے جو انہوں نے ایک اور اندازی کا آنا انہایں کا فی کھانے کو نہیں دبیا تو مفرت عرف نے کو نہیں دبیا تو مفرت عرف نے وہ کو کہ ہوا کہ تو مفرت عرف نے کو نہیں دبیا تو مفرت عرف نے جو دمی کی سرا کو قال دی۔ اور شنہ ہور ان قطر دمادہ سکے ذما نے میں صفرت عرف نے جو دمی کی سرا کو قال دی۔ اور شنہ ہور ان قطر دمادہ سکے ذما نے میں صفرت عرف نے جو دمی کی سرا کو قال دی۔ اور شنہ ہور ان گوان کا آنا انہیں کا نی تعیت بطور تا وال قال دی۔ اور شنہ ہور ان قطر دمادہ سکے ذما نے میں صفرت عرف نے جو دمی کی سرا کو قال دی۔ اور شنہ ہور ان قطر دمادہ سکے ذما نے میں صفرت عرف نے جو دمی کی سرا کو دمان کا آنا انہاں کا دمان کی تعیت بھور تا وال کو درائی کے دمان کا دمان کا دمان کی درائی تعیت میں حضرت عرف نے جو دمی کی سرا کو درائی کی سرا کو

کی خاطراعنران جرم کر لیتے میں تو اسلام ان مربہت شفقت کا اظہار کرتا اوران کی خاطرت بہات نلاش کرنے کی کوششش کرتا ہے تاکہ ان گناہ سے بیزار ، پاکیزہ منمیروں کو سمزاسے بحالے۔

إس مسراى شرست مي سيد حياتي كو بيسلان كانسار كانحاظ ركه اكماسي اسي بات المرجح قراردینی می کورسے نگانے کی سروالک اور فران کو معی وی باتی ہے یہ وہ فرلق سب جو پاک بازمومن عورتوں کی عربت و ناسوس کے گردافد اس اور سنسنی فیرخبری ميعيلاكر بلائي كانتاعت كاارتكاب كرتاب - ارشاد الني سب و الذي أو و الذي الم اليخصنين ترتم كمرك أثوا بأذبك فرتسهكاء فاخلادهم كنمانين جَـلَا أَ كَلَاتُقِبُكُوا لَهُمْ يَنْهَا وَ قُ آبَدًا ﴿ وَأُولَاكِ مُسَمُ الْفُسِيقُونَ ٥ رائنور) م اورجولوگ یاک باز عورتوں بر تہمت دگا تے ہیں بھر جارگو اہ تہمی لاتے تو انہیں اسی کورے مارو - اوران کی کوئی گواہی کھی قبول نذکرو - اور مہی ہوگ بدکار ہیں " يهى طال ننداب بينيف واسلے كى سن اكليم است سن اللب علے كى حب كر بنابوا ريا سے ہوئے) کیرا اوا نے لیکن جب وہ تھیا کر الساکرے کوئی اسے نہ دیکھے ، توکسی کے لئے جائز مہاں کو اس کے تھے میں دیوار بھا تدکر داخل ہو مااس کی توہ نگائے۔ لیکن وہ اے میا جو تھلے بندو برا فی کزنا ہے قومعا تشرے کا حق ہے کہ اسے مرزادے۔ لیکن جب وہ چھیب کر الیا کہ اے اور دصانی اختیارنها رکا تواس کاحساب اس محضمیراوراس کے خالق محے ساتھ ہے اور بدایک الگ مسئله سے اس من اسلام ضمیر کو بدار کرنے کی ذمه دادی لیتا ہے ، ذکر سروا کی ۔ مم مهاں صاب می فطی می داست مستما رکیتے ہیں جوانہوں نے اسلامی میزاؤں کے بارے ين ابني كتاب = الانسال مين الما وينز والاسلام، من مين كي سب - اس كاخلاصه يه سب و اسلام سب سے بہلے إن عام اسساب كاظع تمع كرنا ہے ہو فروكو جرم كاارتكا . كرف برجيد دكرت بين ادران كااس طرح علاج كرتاب عيس بياري سے بجانے كا علاج اس کے وقوع سے قبل کیا جا تا ہے۔ اس طرح ان جرائم کے آرکاب میں کسی محرم كاكوفى عدريا فى نهيس رسيًّا، يال إجو وهيك، بصحيا مواورعلانيه برائى كرنا جام

دداس سے ستنی ہے اس طرح کوئی مسرا جا ہے کئی بھی سخت نظر آئے حقیقات میں سخت نہیں رسنی کیمو کو اسلام اسیاب کو قلاش نہیں کرتا اور حوادث کا انتظام نہیں کرتا ملکہ ان سے بیا گاہے جب بیا و سے نقع منہو تو علاج ببرطال مزدری بو ماتا ہے یہ لھ

یہ بالکا واضح ہے ، لیکن چن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے دھ اسلامی سزائوں میان اصنا طوں کو ان صورود کے غیرمفید مونے کی دلیل قرار دیتے ہیں ۔ بر ایک بنہ سے بعدا مرحا از بخلت میں بنتے اور بالکل سطی طور پر بینی ہے ۔ بدعلم کے احترام ، بحث کے وظار اور اس بیسے الدور میں صرور می جیعان میں کے منا فی ہیں۔

وظار اور اس بیسے الدور میں صرور می جیعان میں کے منا فی ہیں۔

املامی افتدار امنہ میں بیاف بیوں کا کو خلص منعکر مین اور اہل فن وغیر ہم کو مطمئن رہنا جا ہیئے کہ املامی افتدار امنہ میں بیاف بیوں اور حبلیوں کے سیرد نہ بیں کرے گا - ان کے افلا لہ بر ہر گرز بابلامی افتدار منہ میں بیاف بیوں اور حبلیوں کے سیرد نہ بی کو ایس کے متعلق جولا لیعنی بینے و بابلار آج منہ ہیں کہ اور فیع مند سیٹر دولیل نہ بنا نامیا ہیئے ۔ کیونکہ بیچنے و بابلار آج کی ایک میں میں ایس کے دور میں زندگی گرا امر کی مناز میں ایسے وروا کو رہنی اور فیع مند سیٹر ہے ۔ یہ لوگ جاگیروں کے دور میں زندگی گرا امر سے ہیں بی جانہ ہیں ایسے جوائم اور طائم کے لئے در بانی بناکر کھوا اکر دینا ہے ۔ یہ لوگ رہنی دیتو اس کے دور میں زندگی گرا امر دینا اس نہ بی بی دونوں میں ایسے وجود رہنی دیتوں کے دور میں زندگی گرا امر دینا اس نہ میں دفتوں کے دو دیکار الم میں ایسے وجود رہنی دیتوں میں ایسے وجود رہنی ذریعی دیں تاکہ عوام کی نظروں میں ایسے وجود رہنی دیتوں کی دور میں دیتوں کے دور میں دیتوں کر دیتوں کی نظروں میں ایسے وجود رہنی دیتوں کی دور میں دیتوں کی دولی دیتوں کر دیتوں کی دولی کی دولی کی دولی دیتوں کر دیتوں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دیتوں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دولیاں کر دولیاں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دولیاں کر دولیاں کر دیتوں کر دولیاں کر دول

میروب اقتداراسلام کے پاس ہوگا تو ان ہوگوں کے گئے کوئی کام خرد جائے گئے۔
اس کے انہیں اس دنست کسی نفع مند ، فتیج خیر کام میں نگانے کے لئے ترمیت دی جائے گئے۔
اس کے انہیں اس دنست کسی نفع مند ، فتیج خیر کام میں نگائے کے لئے ترمیت دی جائے گئے۔
اس کے انہیں اراد اور میں کے ان اور فتی اور فارم اور خدم سے کار ، تہوہ فانوں ، مرکاری مرا یہ دار، دفتر دل کے فائنو تنخواہ دار طازم اور خدم سے گار، تہوہ فانوں ، مرکاری

له " الانسان بين المادية والاسلام" بمصل الجريمة والعقاب-

کے اڈول اور شراب خانوں کے رکسیا - داستوں اور مرطوں برمطر گشن کرنے والے اور کھابیا نوں بی دھوب سیکنے والے .... اور برسب برکاری اور آوارگی میں برابر ہیں ۔ بعض اسے نا بیند کرنے ہیں طرمجیور ہیں۔ بعض جان بوجھ کر سے اور اور اور کاری اختیا دیمر بیتے ہیں - اور لیمن ڈھیسٹ ہیں جو دوسروں کی کمائی پر مرزے اللہ اتے ہیں۔ بیتے ہیں - اور لیمن ڈھیسٹ ہیں جو دوسروں کی کمائی پر مرزے اللہ اتے ہیں۔ جب سب لوگ فرصت انگیز کام کی لہروں میں روال دوال ہوں کے توا بسے جرائم ہرکرز نم ہوں گے بور بیت مرکز نر ہوں گے بون کے باعث مراسی اگر بر ہوتا ہے۔

تصول كالمهم وقبق بيونا

بعن سادہ اوج جا ہل خو دغرض ہوگوں کے اس پروبیگنیڈے کو بہا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تنرلیب کی نصوص بڑی دقیق ہیں۔ چونکہ ان خو دغرضوں ہیں نام ہم ادعاء بھی ہیں۔ بین لہذا ہوگ ان سے دہوکا کھاجا نے ہیں۔ ان کے دلوں ہی بد سخبہ بید اہوتا ہے کہا گر نصوص کی تا ویل کی گئی تو دہ سخت گر اسی اور صبرت کا نشکا دہوجا ہیں گے ۔ دہ تا نون کے ان اصول کو نہیں یا سکتے جو دامنے اور شہور و معروف ہیں۔

کے ان اصول کو نہیں یا سکتے جو دامنے اور شہور و معروف ہیں۔

دلوں میں اس نسر کے شبہات کا جاگئی ہی رہنا حرب اسلام سے جہالت کی دہ سے ہے مامع از مراجے دور میں جو کہا دہا ہے ، اور مامع از مراجے دورجو د میں جن تفسیروں احاث یوں اور شرحوں ہی جو کہا دہا ہے ، اور اب بھی انہیں ہر ندگی بسرکر رہا ہے ، انہی پر اکتفار کرنا اور اسلام کے اولین واضح اور سادہ منبعوں کی طوت رجوع میکوناوین سے بے خبر لوگوں کے لئے عذر مرابیا کرنا ہے کہنے کو اس دورج کے درجوع میکوناوین سے بے خبر لوگوں کے لئے عذر د میں اگرنا ہے کہنے کو اس دورج کا درجوع میکوناوین سے بے خبر لوگوں کے لئے عذر د میں اگرنا ہے کہنے کو اس دورج کا درجوع میکوناوین سے بے خبر لوگوں کے لئے عذر د میں اگرنا ہے کہنے کو سے کہنے کو دورجوں میں دورجوں میں کرنا ہوں کو کو کو کہنے کو دیورک کے لئے عذر د میں کا کہنا ہوں کہنے کو کہنا ہوں کہنے کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کے لئے عذر د میں کرنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کی کھنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں کو کہنا ہوں کرنا ہوں کہنا ہوں کرنا ہوں کی کو کو کو کو کو کرنا ہوں کر

لوگ سواشی اور شروح بی میمیلی به نی اس میرت کو کریاسم وسکتے بین با اس نبیج کی ایس اور جو میمی ہے جسے بہ مسادہ لوح نا دان تہیں جائے ۔ لیکن لبف خود برست لوگ اسے ڈرانے کا ذریعہ بناتے ہیں - وہ ہے اسلامی عقائر اور اس کے اُصول کی وسعت بہائے اس کے کہ اسے ایک قابل تعریف نفنیلت سمجھا جانا، بہ لوگ اسے ایک خونناک خطرہ شعیرا نے ہیں۔ اسلامی اعتوال ان حواشی اورشروح کا نام نہیں جہیں الاز ترمیں برط ھا با جا تا ہے بہ نوظیہ کی جوانیوں کو فنل کرنے اوران کی عمروں کی بربادی کاسب میں ۔ تاکہ وہ بہاں سے متعارض اقوال اور ہے سو د حدل ومناظرہ نے کر ابر حامی میں اس سے بہلے ہ العدالة الاحتیاعیة فی الاسلام ، نامی ایک کتاب لاہ کیا جول جو تفریبا بین سوسفی اس بر مشتا ہے اور تفریبا دوسوسفی ایک اور کتاب اور کتاب السلام العالم ، لکھ نی بول مشتا ہوں جھے اس بات کی صرورت محسوس نہوئی تھی کو حوالتی کی کتابول بی سے کسی کی طرت رج ع کروں ، کو نکو اسلام کے اسلام کو اسلام کے اسلام کو اسلام کی اور میں جو اور کتاب و سائت اور میرت و نامیخ ۔۔۔ ان دونوں مجنوں کو نامیخ کے اسلام کی شف ، اور عنظری جو اور کتابی شائع ہوں گال

اسلام میں فق کے چاریو ۔ مزام ہب کے احکام و توانین کامصدر مرفت کتاب وسنت کے اسلام میں فقے ۔ ان مزام ہب کے علاوہ تام اجبہادی آراد و مسالک کا مصدر بھی بہی ہے = ال مزام ہب کے علاوہ تام اجبہادی آراد و مسالک کا مصدر بھی بہی ہے = ال اجر انبات اور نظیب قائت میں لوگوں کی رائیں کمی ختفت ہوجاتی ہیں۔ بیان د نیا میں ہرقانو نی نظر ہب کی نشر میں مختف ہوتی میں اور قانون وال نقہار ال میں بحث ومناظر کرنے میں۔ بھرکوئی بھی برنہ ہیں کہتا کہ : جو نکی نشار جین کسی ایک تفسیر میرم تفق نہیں لہذا ال

تانونى نظريات كومرك سي ترك كردينا جائي -

ره گئی اسلام کے اصول دمبادی کی دست ادران کاعموم اسو میصد ورکے علادہ درسری جیزوں ۔۔۔ بعنی زندگی کے ساتھ ساتھ بدلنے دائے عام احوال ۔۔ بی ہے۔ مشل حکومت میں شوری کے بنیادی اصول کومقرر کرنا اور وہ طراقی جس سے شواری مسکل موبغروہ مصری دستور بہتو مرات مسکل موبغروہ مصری دستور بہتو مرات کرنا ہے کہ حکومت بارلیا نی ہوگی کیکن طریقۂ انتخاب سے تفریک تا فرن انتخاب برجھوٹ ریتا ہے۔ اور جب کہ کہ تا ما عدہ مقرر دیتا ہے۔ اور جب کہ کہ منا میں مان عدم راؤں کومو قوف کردیتے کا قاعدہ مقرر ریا ہے۔ اور جب کا ماعدہ مقرر ریا ہے۔ اور جب کی میں مردم سے معروا موقوف کی موجود کی میاتی ہے ، چھوٹ ریا ہے ، کی میاتی ہے ، کی میاتی ہے ، چھوٹ ریا ہے ، کی میاتی ہے کہ کی میاتی ہے ، کی میاتی ہے کہ کی میاتی ہے کہ کی میاتی ہے کی

حاد شین نظر قدا آما ہے ان کی حدیث کی کردے - اس طرح دو اطف والوں میں سے باغی فرت سے فعال کرنے کے قاعد سے کی نظر بر احتیٰ کہ وہ فرق خدا کے کم کی طرف کوت آئے اس بارے میں اصلام نے ان حالات کی حدیثہ می جو بغادت کے حالات کہلا سکتے ہیں، فیصلہ کرنے والوں برجھو فیر دی ہے - اور لیمی وہ چیز ہے جسے آج کل انجن اقوام متحدہ کرتے ہے اور لیمی وہ چیز ہے جسے آج کل انجن اقوام متحدہ کرتے و الاثابت کرنے کے لئے سے تاکہ دوسری قویس برمر تعدی کر کمی فریق کو تعدی کرنے دائوں کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرسکیں ۔ کیا طربی کار کا اختیار کرنا جا ہے۔

بلات بملال مجمی واضع ہے اور حرام مجمی واضح ہے لیکن قانون کی مقرر کردہ اغرافی کے علاوہ جدیدگ کسی اور غرض کے سائے ہیں وہ ہر وقت ابسا کرسکتے ہیں اور ہر تا نون کے سائے ہیں کرسکتے ہیں۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہر وزارت جو بر سرحکومت ہی ہر تا نون کی نئی تفسیر و تا ویل کرنے مگئی ہے اور اس کے سائے ہیں وہ بچھ کرتی ہے جو ہی کے دفیعے کرنے والے کے وہم دیکھان میں ہمی مذکر دا ہوگا ۔ تو مجر کہا اور اس کے سائے گاکہ ان کا کہا تا کا کہا ان کا کہا تو کہ کہ کہا تا ہوگا ۔ تو مجھ کہا ہوں کہا جائے گاکہ ان کا کہا تو کہ افزان کو لغو مقدم انا صرور کی ہے ؟ کیونکہ لبعض ظالم وسرکش انسانوں نے ان کی برقی کا دان کی برقی تاویل کر ہی ہے جسے جما واست تبول کرسکتی یا نہیں کرسکتی ہیں تبہم معمل اسلامی قانون کا مہی کہا تفصور ہے کو جب بعض ظالم وطاغی اس کی من مائی تا ویلیں کرتے ہیں توا سے متم مقدم را با

مضفت برسيم كريوايك ظالمان شيرسيم بوكسي يح بنياد برقائم نهرس سع

حرم إ!!

اسلام کے ساتھ ایک اور شبہ جھیدے ۔ اور وہ ہے حرم کا شبہ ا اسابی دورہ بے بننا تاریخی حقائق سے بعید ہے ۔ اور وہ ہے حرم کا شبہ ا حرملک اور سلاملک دونزی لفظ ہیں جو عالم اسلام بیں اس نظام کی نشو د ناکی طرن اشارہ کرتے ہیں ربیعی حرم کا نظام ترکوں کا بیدا کردہ ہے !) میرا یوخیال نہیں کہ کو گی

شغى نركوں براسلامى نهم كى تہمت نگاسكتاہے، ما دەصحاباً ونالبين ميں نشامل تھے! اس زما نے پر نظر سکھتے ہوئے تابت ہوجا ماہے کہ اسلام نے عوریت کو انقلابی حقوق واصلاحات سي بمكنا ركيا بنفا-بينزني آج كك ايك بهترين انساني اقدام شارموتي ب مغری بهندیب نے اس برجو زبادتی کے جه وه مرن عربانی دفعات کی تر تی ہے۔ مبت سی عورتیں ورتی میں کواگر افتدارا سلام کے اعدا گیا تودہ انہیں غلام منا والے الكاء باحرم مي بندكوے كاريراكي بے بنيا وفد شهدے اور اسلام كومعلوم نهيں كو كيونكر بدابراب بجرهم بالتيه بس اور حس كى تاكيد كرتے ميں اصرت يہ كے متراها عودت کو اسلام یا اس کی حکومت سے ڈرنے کی کوئی منرورت نہیں ہے ، کیونکہ اسلام نے اسے اننی وسیلے، باعرون آزادی وسے رکھی ہے جمعاننرتی زندگی میں کسی جھے النريف انسان كم سف ننبج خيرعل كم سف صروري م اسلام نے اسے ما سُرَ طرابقوں سے ملیست اور کمانے کا حق بخشیا ہے ،است بہ ازادی دی ہے کہ میں روک ٹوک اور میلاجیرو اکراہ حس سے جاہے کا ح کرے، اور اسے باعون اور حیادار میاس اندر باسر آنے جانے کی آزادی عبتی ہے وہ ایاس ا اتنا بمصره كيلانه ببوكرخوامشات نفساني كويمبروكاستما ورعودت كومن بهوات كميساحف

ہوٹ کا مال بنا کرمینی کرے۔ باں ااس نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ رات کے تباس میں لوگوں کے سامنے اس یا مجنت افروز رنگا موں کو عام کرے اور بے حبائی کے قبیقیے دکا تی بھرے ۔ سوبو عورت آزاد می کا صرف میں معنی جانتی ہوا سے واقعی اسلام اوراسلامی افتدارے خوت کر نہ دیا

كماناچائىي -

بیکن وہ ہے باک اہل فلم جوعوریت کی آزادی کواستعال کرے اسے آبادہ شمر کرنا جاستے ہیں وہ ا بیضافاصد کو خوب جاشتے ہیں۔ انہیں خوشا مدید کہنے والی عور توں سے طمکانے بھی انہیں بہجانتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی فحاشی کی محفلوں میں مدعوکر تی ہیں جہاں انسان سارے لوازم انسانیت سے عاری ہوجا آ ہے ناکہ جنگلی حیوان بن جاسے تاکہ

عنظى حيوان بن جائے اور مزكر ومونث كى عبسول مي انقلاب آجائے - اسلام ان ہے دیاتی کی محفلوں کوئنیس جانتا۔ مسر داعي اسلام جناب محدرسول الترصلي التيطير والرسل كم وورس عورس كا کے سلے مسجد میں جائیں ، کام کا جسکے لئے مازار من کلتی اور مرووں کو اجھا رہے کے سے جنگوں میں جی طایا کرتی تھیں۔ بھرظارواستبداد کا کوئی دوراگر آیا اور اس نے عورت سر كوسامان خريد وفروضت بن تبديل كردياتواسى دور في مردول كويمى غلام بنا والاعفاء يقينا بداسلام نهيس سے جوسلاطين كو بير حكم دنيا مفاكد وكو ل كوسانيوں كے كنوش میں میں کو رہیں اسی طرح میر اسلام منہیں جومر دول کو بیٹ کے دبنیا تھنا کہ عور توں کو حرم ا میں وال دیں بنیو ایک عام ظلم منا جس کی قربان کا ہیرم دعور تیں سب مصین جراحا ہے اسى طرح بد" أزادى "مهيس بي حواج كل شعا مزياد ميو الي رابس اورجها نيا نسكى كرديني سب بينوايك ووحاني فناش بيدوارسلوكريسي كالباس مين ليتي ب اورب

جسمى غلامى سبع بو آزادى كاروب دهارليتى ب-

حبب اسلام کی کومن آئے گی توعودت کواس کی باعزمن وشرف آزادی واس نوما دسے گی۔ بہ آزادی عورت کو اس رہیمت بیندی سے بخات دلائے گی ہو انھی بك بعض ما حول برمسلط ميد اسى طرح و د استدا يا جيت سعمي ازادكر ا بحواد نوایی ماحول اسے نکلی ہے۔

اسلام انساني رُوح كو بخات ولائے كا بوحرم اورسيلون بي برابروليل مو رسى سب حرم من است ظلم و تنف و كانشان منايا ما أناسب اورسيون من ما ورمزر ازادى اور كھڑا بن كا تمكارسى - دلت دونوں مگر برابر ہے۔

املام سنة استرني ويوكوكى خطره نهيس بوابين انسانى اعال نترافت وعرب كى حدودين المنجام ديني سب بيكن و وعورتين جو اس ميدان من مرساسكيس ان كاحق ب

كراسلامي حكومت سے يوراخون كھائيں-

افليتول كم خلاف تعصب

اب ایک آخری شعب یا تی ہے جس می گفتگو کرنا مجھے بہندنہ ہیں ، یک لیبض وگ مراحة المشاری اس کا ذکر کرنے ہیں اور لعبن اسے بچھ معمولی مقاصد کو پورا کرنے اور معمولی فوائد ما میل کرنے کے لئے سبب اور سہار ابنا لینے ہیں۔ بہننہ ہے۔ اسلامی حکومت میں آفلیت کے بارے میں اور اسلامی فانون کے زیر سا برم کومت کی قومبت سے

میرے خبال میں اسلامی کوئیت سے مسلم کالک کی تو می اقلیتوں کا خوف کھانا محفن ایک ناروا مبنان ہے ،کیونکوسارے جہان میں کوئی دین اور دنیا بھرکی کوئی کو ان افلیتوں کی آزا دیوں ،عزبت و ناموس اور قومی حقوق کی دلیبی ذمہ دار می نہیں لیتی جیسی کہ اسلام نے اپنی طویل ، ایک میں ہے۔ بلکہ کی کومت نے افلیتوں کی دلیبی ناربرداری منہیں کی جیسی اسلام نے اپنی سرز بین میں بستے والی افلیتوں کی کی ہے ۔ ماصرت ان تو می افلیتوں کی جو اسلام اور مسلمانوں کی حبنس ، دبان اور وطن می مشترک تعلیں بلکہ ان افلیتوں کی بھی جواسلام اور مسلمانوں سے کیسرا جنبی تعلیم ۔

اسلام نے عدل وانصاف اور سن سلوک کا جور قید اختیار کیااس کا دلد دوسر فرامب نے بددیا کہ اپنے ممالک میں مسلمانوں پر تشد دکیا - اسلام سے سوار قبر کی قدیم مدید می کومت کے ذریسا یہ دہ کچے ہوتا را م میں نے قوی کومت کے ذکر کے کو ۔ نکہ اسلامی کومت سے ذکر میں ہور تا رہے ہے السی کومت کومت کومت اور تا رہے ہے اسلامی کومت ہو مکتا ، خانصاف کی اس دو حسان کے ان کوئی سند ہے جس سے اسلامی ممالک کے میں باکشندوں کا مرشتا دمونا واجب ہے۔

له اس بونوع پر مندی کاب الدم العالمی والاسلام کی خصل ملام البیت میصفسل میت کی می بے ( وصنف)

میں بہاں اسلامی معاہدول میں سے ایک ایسا معاہدہ متن کرتا ہوں جسے عصب اسک دِلی اور شدت میں شدیر ترین معاہدہ ہونا جائے تھا، کمونکہ وہ دور تاریک بین منعقد ہوا اور معاہدہ کرنے واسے ترک تھے۔ اور میں ایک یور میں عبب فی مصنف کو مین کرنا ہوں خوا قلیتوں او دمفتو صرممالک سے اسلام سے ساول کا ذکر کرتا ہے۔ بیں صوب اسی ایک مثال پراکٹھا ، کردی کا کیونکہ اس مقام پر وہ فیصل کن جب بیں صوب اسی ایک مثال پراکٹھا ، کردی کا کیونکہ اس مقام پر وہ فیصل کن جب بیں صوب اسی ایک مثال پراکٹھا ، کردی کا کیونکہ اس مقام پر وہ فیصل کن جب بیں صوب اسی ایک مثال پراکٹھا ، کردی کا کیونکہ اس مقام پر وہ فیصل کن جب بین صوب اسی ایک مثال پراکٹھا ، کردی کا کیونکہ اس مقام پر وہ فیصل کن ا

سیرت و و آرنولڈ نے اپنی کماب ساسلام کی طون دعوت میں کہا ہے۔ اسلام کی طون دعوت میں کہا ہے۔ اسلام کی طون دعوت میں کہا ہے۔ اسلام کا کرھوٹ الراسم ساں میں الراسم سان کے اسلام کی اللہ میں الراسم میں اللہ می علاقوں کی فتے کے دوسوسال بعر۔۔۔ وہ ایسی روا داری پردلالت ریا ہے جسی اس وقت تك يافي سارس بوروب بي معروت زئفي . مراور مرانسلوانيا بي رجين والم كالون المدام عصم فيال اور مرانسلوانياسي نديب توجيدكو ما فن واسك عبسان ( ' UNITA RIANS ) منشداس بات كونرجيج دينة عفي كونزكور كے إ انحت رہن اورمتعصب السبرك فاغران كما الله مراس مراس واورسيليزياك بروتسننول في تركى كى طرف رغنيت كى نكابول منص ويكها اور سخوستى بينوامش كى ك اسلامی می می منت کے مانحت آکر مذہبی آزادی ماصل کرلیں۔ اور یہ واقعہدے کہ جبروتشد کے مارسے ہوستے سہیا توی بہر دی ہولناک قافلوں کی منورت میں فرار ہوسے اور تركى سك سواكيس بياه منها و اسى طرح قارق ( CASSAKS ) بوقديم عبياني مومن فرقے ( ٥٤٥ عد ٥١٥) كى طرف منسوب سقے اور جنبى سرزين روس مے سرکاری چیزے نے تشدد کا نشا بزنا یا تھا ، انہیں ترکی سلطان کے ممالک میں بى دە روادارى نصيب مونى حيس كے بيش كرنے سيدان كے عبيها في معابيوں نے الكاركرد بالخفا-منترهوي صدى من انطاكه كالطرلق مقاريوس ابين آب كومبارك باد دبنے کاحق رکھتا کفا جب کراس نے شدیدستا دلی کے دومظا برے ویصے جو پولیند

ا دراسی زما نے بین سلمانوں سے کیاسلوک کیا گیا ، بلکدات کدہ وہ کُن مالات سے سے گزرد ہے ہیں ؟ وہ وحشیان جرائم جو ان کے خلاف ہمارے ہمسائے معینہ میں انگریز سے کی منت کے آئی میں انگریز کو منت کے آئی من مالک میں ۔ کومت کے آئی من ملا یا ہیں ، روس ، یو گوسلا دید اور دومرے کمیونسط مالک میں ۔ اس کمیونرم کے علاقوں میں جسے بہاں رواج دینے والے اور ہمارے نادان بھائی کہتے

که ذہنوں پن تازہ ترین حادثہ البنڈی ایک نوج ان دوگی ہے جسے ایک مع ماتوں نے اس حالت بر ماصل کمیا کہ دہ آوارہ اور لا وارٹ بجی کتھی - اس نے اے بالا پوسا اس کی نشود کا ایک مسلم کی میٹیت سے ہوئی اور اس نے جان ہوک کہ عیسائی بنائے اور اس نے جان ہوک کہ عیسائی بنائے کی خاطر نوج پر چواحادیں اور سندگا پورک مسلماؤں پر تؤپوں سے جولوں کی ارش کروی - بلاشبہ بہ واقعہ انجر بنوں اور ولندین دل کی پوری مذہبی دوا واری پر دوادت کرتا ہے۔ واقعہ انجر بنوں اور ولندین دل کی پوری مذہبی دوا واری پر دوادت کرتا ہے۔

بس كراست نابيب سي كوئى واسطرنيس اوراس مي اسلام كے خلاف كوئى تعصب نہيں اور ادرسدوستان میں بیس کے سفیرمور نے ہیں دہمی سے کیونک یا کستان می ہمارے سفرنے كتنبيك متعلن كارون كبدوياسي وان الكائك من تبين عكريدوستنا وجرائم مسايان كالكائل من المان غودان کے کھرکے وسطیس روار کھے جارہے ہیں - شالی افر لقدیس فرانس کے باتھوں جنوان سودان مين المريز كے ماعقول اور براس مگر جہاں است كمد سام اج شف ابنے قدم جار كے بس ربهی وحشیان مظالم مسلانوں برتورسے جا دیے ہیں۔ اس من من وہ سب کھا سلامی حکومت کے خلاف بیان کرتے ہیں متاخر ترکوں کے المنعول آرمينيا مي وافعات تهل كے كور نشانات بس بيكن يرقبل ديني تعصب كانتيون مي بالركسباسي نوعين كم تطب بيعنا مراكب كانتا تص بيد بهيئه ماطنت عنا ندكواس ك دور زوال من صحوف كم النه استعال كياجا ما مقا- اس كامح ك مباسى اسباب كى مباريا ردس یا پوردب مفااور برمیلیی دوح سے پیدا ہوا تھا۔علاوہ ازی جو کھ آرمینیا کے ا عيسا تيون بركزداسى ما مندسلة جلة سياسي احوال منتام كيمسلم ويون بريمي كزدا يدسب مجوكرت والدولات عثمانيك كعطياهما مرتق البيدعنا مرك فطرت بس خوں دینری استک دی اور جرائم کا نشوق مؤتاہے -ان کے نتائج سلطنت کے طول واق ين مسلانون ادر عيرسامون مب في مطلق - يعنا مراسلام ياغيراسام كافيم ما در كصف افتدارجب اسلام كوسے كا تواس كے دوا داران بلندا مولى بنا برطے كابن كا كوفي في انكار بنيل كرسكا - اقلينتي من مقوق سيداب فائده امطار بهي بورس بنجار اب زند کی گرزار رہی ویں اس سے کھے تھی تبدیل مذکرا جائے گا۔ اس موصوع مرفقتكوكرف والوس مع سف لازم ب كريضفت وسن مركفين امريكى ١١٩متي وياستون يوكى ايك بمي كيتولك عاكم نهبى سے وجدون يہ سے كرابادى كاكترسيت ايروالشنت فرق سع تعلق دكمعتى بيد وولون فرقون كا مذب عبسا شبت ہے اور ال میں مرفث مسلک کا اصلات سے۔

اورانهیں بریمی یادرکھنا لاذم ہے کہ حبشہ میں مسلانوں برتث واس مراکہ بڑھ جکا ہے۔ کہ میں مقرو من اپنے عیسائی قرض خواہ کاقر من ادانہ کرے توا سے غلام بنا بیاجانا ہے۔ وجر مرف برکہ کو میں میں ایکٹر میں مسلمانوں ہی کہ حامل ہے۔ کو حاصل ہے۔ کو حاصل ہے۔ اس بنا باجائے کا تلیموں تعلق اسلامی افتدار کے بارے بیس کو ٹی شخص کیا مند سے محکم اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ کہ کہ اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ کہ کہ اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ کہ کہ اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ کہ کہ اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ کہ کہ اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ اس موضوع میر گفتگو بیند نہیں کہ بارے بی مور کی کہ ایک اور انہ من سے نوادہ نہیں ہو

# اسلام افتراس كي طاف عرابيل

الجنى الجبى مم ان ساده اوح وكول من بات بيت كرديب تقدين كے داوس املامى كوست كے خلاف برات بھا ئے ہوئے ہیں اس سے وہ اس سے نوف اور طلق كا اظهادكيدن بين اس سنة نهيل كما سن البيندكوسف بي مكمحن اس سن كم اس سع بابل من ان کامم بربین تفاکدان کے سنبیات کو دورکری ان کی انگوں سے بہ برد اعمامی اوران سے بہنرطران بریف و مذاکرہ کریں انہیں اسلام برنعدی کرنے والا نہیں بلكراس ومن سيسب خبرى كاعت انهيى معذورها بين-به يوك محض اكب دوسر عفراتي ياكني فرنقو ل كاشكارس وه فرلق إن جليد ماد يو حسي كناه اورب خبرونها بين وه جان بوجوكرعالم بيدادي س اسلام كخلاف خفيه سارشیں رہتے ہیں اور ان ماہل بے تصور اوگوں کے سامنے اس کی بدیکمنا وی اور توفاک تصویرکسی فاص فرص و غابیت کے سے بناتے ہیں۔ ان بے قصور غافل تو کو ال کا بر مجی تی سے کہم ان کے سامنے ان فیبیث مکارول کونتھا کر دیں اوریس پردہ جومرنرین محروفرسب اوريوس وغرض عفى عاس المهر مطلع كردس -اسلامی محومت کے بہت سے بسرونی اور اندرونی دشتن میں ، الن می محد زر دست چالاک بوگ بس اور محد کروراجن افراد ، بیکن بیسب اسلام می زندگی میں صاحب ا فدارسف سے روست من محومتن کم مقاصد کی خاطرا کھے ہیں ۔ یہ لوگ مختلف ولائل سے اسلام کی طوف افتدار منتقل موسے سے دوستے ہیں عان کی منطق الک الگ سے أدازول كانشيب وفراز اوروطن جدا جدام - ليكن ان سب سع مل كرايك شورج جانات بعد سنن والاسساس كمعمادرسه ناواقفيت كي ومرسه إسس بينبال كناب كبيال كه يصفرود! ادراس كي تحف لقدائ وكا! آي اب مان عداونوں سرائاہ دالیں۔ صلببيول كي عداويس

مسجدت بورب اورام ركيس بهان كم البيني بي كاب وه ايك قو مي نشان بن كني -جس کے بھے ان کے عمصے اکتھے موتے ہیں بید اب کوئی دسی عقیرہ نہیں ہے اور مسحیت کی مطرت بعی ہے یا درسب یہ لوگ عیساتی تہدیب وتدن کا نام سے کرایک دوسرے کو کمیونز م کے جملے سے اسے بیانے کے سے پارتے ہیں۔۔ جبساک فسطائیت اور اربیت کے ایام میں بكارت رسمين - تواس الصال كامراد عيسا فين ايك دين و مزمب كاحشت سع منبين موتى عكر ومسيح اقوام كواوطان ادر قوميتول كم محاط مصدراد يفت بين بمسبحسيت كانام مرت إيروه بع جعد وة كام عيدا في الك كي غيرت كوشتعل كيف كي فاطراستعال كيفي اس سے اس اخلاقی و اجتماعی زوال و انتشار کا راز کھل جاتا ہے جوعیسائی ممالک سے دارے من سرطنا ولاجار المسم بوسيجيت كي كام تعليات كفالان مي ساوريدا يس وقت مي ہور اے سے بیا کہ اس دائے سے بیر عیمائی تہذیب و تدن کے نام کی دعوت المندمورسی ۔ بب م مط كواس مينيت سے ديكون تو رسواك طرف يوروب اورام كي معيما ينت کود و میمولدیس بے اور دوسری طرف دیمر ماکک میں غیر بیجوں سے دشمنی اور درا فی ہے ، ان دونوں چیزوں کے جمع ہونے میں کوئی حیرانی کی بات نظرنہ سے گی- اس میں زنوکوئی عرابت ہے اور مرب کوئی بہی ہے جوعقل وقدم کوصیران کردے ۔ ال: انامزورے کے دوسرے اوبان ومنامب ك ما فض والعفائل اورساده اوع اوكون كے لئے يدايك مابران كيل مزورے " بالخصوص الى اسلام كے سے .... مغرب ان بے فبردں كے كان مى بيونك اسے كر دين ايك انوى ميشت كاعال ب، ان كاندنى من اس كاو في قيمت نهين - اسسليلي من وه اس يابات ! بهامد عددست اس دون كو با واز طبند كيدا في الله اسى وكر مرحل يشتمي وداینے القوں سے اپنے کھروں کو بر باد کرنا شروع کردیتے ہیں مرکہ اپنے ہوئشمار وسمنول سے التفولست بيهب مجداس وقعت مود إسهب كرساماعالم مغرب اسلام كمفلات كعراب

اوراس مسالغفس وعلاوت كوجهيات سف منهاس صليبي عبكين صرف مسالانون كدون اورمسام مالك بن بي تحتم بهو في بين، عالم عليها. من ان سے شعلے بھواک رہے ہیں عیسا فی قوم کے ذبان اوران کی سیاست میں ان جنگوں كواسم مقام حاصل بع جوز مرك كمي كوشول من نظرانا سب مم ايك بع نظر غفات كانها بین-اس بھڑ گئی آگ والی جنگ ملیدی بین بم ان کی مرد کررے بین-رنده صلیبی بیمی برنہیں بھونے کربیت المقدس بی زمین کا وہ محرا است حس کی خاطر میلیی جنكيس مجعروى تفين وكرشت نزجنك عظيم س صب ارشل ابلن في سبت المقدم مي داخل موافقا تواس كے خون ميں اور سرسليبي سے خون سرحيني موئي زبان منحك بيوني و داس سے منحك بيوني "اكم مخفى صليبيت كاشعام الكلي ومنعمليين وناليس البخني موتى بن " اوريب استعارى سياست اور مادى مفانى نے بيفيلد كياك فلسطين عول كا مو جواس کے مالک اور ماشندے ہیں، تو برصلیب ایک مرتبر میر میرود کے لئے قومی وطن کا نظربسك كمنح كبونى - اور محرة خرى المبيدي الكرميذا ورامري كي المحول ك ساشدان كے اسلى أور دولت كے دريعے سے استا الله اكو بہنا - اس معاملے ملى كيرونر مان دولوں كے ساتھ شركب محا ، حالانك وه دين و مذمب كوكوئ اسميت دينے سے انكاركر تاسيد، إل جب دين اسلام كامعالمه بهوتواس كارويه دوسرابوجا كمب. ١٥١سلام ساب نام برلواً ہے نہ کہ صلیبیان کے نام سے وہ ا بینے خاص مقاصد ومصالح کی خاط اس سے لوالہ جساكه ابهى آرياب- استفام بربيو قوت كيتي بن كالريز اورام كومحض استنعاری سازشنس اور شخصی مصلحتیں حرکست میں لاتی ہیں۔ بیراس سنے کہ وہ لوگ مهي مجھتے كراسنغارى سياست كے بچھے اسى كى ما نندصيليست كى دورے ہى جھيى ہوتى مع جوظ سرى عوامل كومصراكاتى اورتقوست بهنياتى ميد فرمست المقدس صرف عربي فنصف من راسم - اس مرقا بعن ما عقر سرحال س مسلمت بجراتوام منى كا دور آباجواس ايك مرتبه عوصليبول ك قبضه بين دينا جائهن عنى - ده البيا بظام صليبيت مح نام بيرنهي بكرمن الأفوامي كنيرا ول مح نام

برکرربی کفی اعرب رہاستوں کے اندر قائم ہونے والی باہمی جنگ — بلکدان میاستوں میں صرف بریستان کے اندر قائم ہونے والی باہمی جنگ سے انجن افوام کو دلیری میں صرف بریب را فقد الدکھرانوں سے درمیان ہر باافتدا دے ان بریست ریاستوں کے مجھن غلامانہ فرمنییت کے حاکم اسے مرکما دی قومی سیاست فرارد بتے ہیں!

صلببول و خوب معلوم ہے اور ان ہی سے بعض ہے باک ہوگہتے ہیں۔۔

بہن نے امری میں اپنے کا ٹول سے سنا ہے ۔ کو اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس سے
انہ ہن خطرہ ہے ۔ وہ میر طرم سن ، مہند والرم اور بہو دبین سے نہیں ڈرنے کیونکہ برس ب
نو فی مدام ہب ہیں جو اپنی فوموں اور اپنے ہیرو و ول سے با مر نہیں مجھیلنا جا ہتے اور اس
کے سائڈ سائھ وہ مسجیت سے کم نرفی یا فتہ بھی میں ، لیکن جہان کسا اسلام کا سوال ہے
نوجسا کہ وہ نو در کھینے ہیں ، یہ ایک می کی اور اقدامی دین ہے ۔ وہ خود بجود بنرکسی مدد کا ر
طافت کے وسیع ہوتا ہے ، ان سب کی نگاہ میں اس سے ضطرے کی ہی دحہ ہے ، اور اسی طافت کے وسیع ہوتا ہے ، ان سب کی نگاہ میں اس سے ضطرے کی ہی دحہ ہے ، اور اسی ط

سم ہے فہرسٹر تی لوگ ان بدیلی کوٹ نئوں کی ضفامت کو نہیں بان سکتے ہو بور وب اور امری افرات ہیں۔ یہ کوشٹ نیں آبا دادر عنبرآباد ملا فوں میں برابر جارمی ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کرمرف کینے یک چرج کی نظر بہا جار سمراد میں نہیں کے موٹ کینے یک چرج کی نظر بہا جار سمراد کا خوں میں برابر جرزمین کے اطراف میں بھیلی ہوئی میں۔ کانگو اور نہت جیسے غیرمعروف علا فوں میں جانی ہیں اور ان کی نشت مجد اسے مراسے جوسے دولت کے زوا نے میں جو فعتم میں ہوئی ہیں۔ موسکتے۔

برنبلینی کوششیں مرون مشن مهی مرانجام منہیں دیتے بلکہ دوسرے مالک بیرائی و بارے بالک بیرائی و بارے بالک بیرائی و وہار کے باکشندوں پر پورااعتما دکرتے ہیں ان کسیے سے کئی طریقے اور عنوان اختیار کرنے اور کئی جیس برستے ہیں فرمبی جبیس توان ہیں سے صرف ای ہے۔ مثلاً مصر بیں دامرا المھلال کا دبیا جرجی زیران مبسیا آدمی اور سلام منت موسی جبیسا صحافی ادب عیسائی تبلیغی مشن کے دو بڑے اہم مبتن مجھے جانے ہیں جبد دونول معسری اور

مشرقى صحانيون اورقارمين كى عقلت كما عث إين كام كا اجهاميدان يا تعين ان دونون كاكام اس فدرسه كريوست بليغي شن بحى است انجام نهيس و سيسكن إن كاكاه نفافست، ادب اورصحافت معينام بربيقاسي عيسانى عومتين ال مشتول كى مبت بطعاتى اورا مرادكرتى من ميوكم عيسات مي سيعيان معيش نظرسياسي اورمعاشي اغراعن بي اورعبسا المت موده ايك قومي نشان شادكرتي برجس كاسابه ان اطرات مي ميل راسي عيساكر من او يريان كا-اوربيصليبي فوب ماست بي كراسلام كامطلب اسلامي افتدارك علاده محدادر مهل كيوكم ده زمين س افتدار كے بغركا مل طور برا در قوت سے فائم منہا موسكا بدا قندار بى سب بوعقىدے كو تدريون بنا تا ہے اور كھراس كى عابت اور دفاع كرف كوكوا يهى دجه بيك كديد لول الام افتدا بطف مح خلاف فتديد لردا في دويت من الدي ال جسس كوى روادارى اورسى نهين وه برلطائى ابيف تفوذ دوت سے بھى دو تے بين اورسم من سن اعمقول كى دساطت سن يجى ادران خود غرم توكول كى مروسيعى مجنها من حوف مديد كاسلامي عموان كا عراض كى داه مين مأمل موكى . أورا بسي ونت بين سب كربورب اورامريداسلام كوزين كے كسي كوات برمجى افترارهاصل بهي كرف ويت اوربر واشت انبى كرت كراس كى بنيا ويركو في حوات قائم موجواس كاحبندا الهاسف اس كفطريان برعل كرس اوراس ك وابن كونا فذ كرياء اورا بيد وتعت م حب كراسلامي مالك مي بهال اور وإل كويع وبكار كرية والعيض رسيس سانى روحول مى يورب اورامريك بسابوات کرکسی محوست کے دین کی جیاد پر قائم ہونے کا ذمانہ گیا، اب وقت اسے برداندے نہیں سوابسے وفت میں جب کہ یہ اور وہ سب کھے ہو المسے السرائل کی سلطنت ایک كانتظى ما منداك برتى سے جو مذمب پر ـــــــفظ مندم ب بر! ــــــ تائم ہوتی ہے کیو کہ بہو دست کوئی جنس نہیں ملکہ فرمہ یکا فام ہے - بیر بہو دست روسی اور سول جرمنی، یو لدیند والول امریکی، مصری اور تمینی کو ۔۔۔۔۔ اور ان تام مبلسوں اور سول کو جہذبین برحلینی کھرنی ہوت افرائی انگریزی ہمت افرائی اور امریکہ کے مرکز بر تنافی ہے ۔ اسرائیل انگریزی ہمت افرائی انشرائی کے مرکز بر تنافی ہے ۔ دسی دوسسی اشتالیت ، سواس المبئے میں اس کے کروار کو ہم اماک دکھتے میں کیونکہ دبن و مذمہ سے اس کا مدا وست شد بر ہے اور دین و مذہب سے اس کا مدا وست سے اور اور یک و مذہب سے اس کا مدا وست شد بر ہے اور دین و مذہب کے میا و برگری کو مت کے تیام براس کا انگا مہارین سخت ہے ، لیکن جب شخصی صلحت کی جہرہ نیکھے جھا بحق ہے تو اشترا کی ت کے ساتھ کمبوزم کے بنیا وی عقا مر بھی ہوا میں سارے وعورے مواج ہوا ہے میں اور ان کے ساتھ کمبوزم کے بنیا وی عقا مر بھی ہوا میں اور اس

مقتر براسلامی افتدار میلیدین کی جس عدادت سے دوجار ہے آج باکستان کا دان کشمیر کے فضیتے میں اس عداوت سے بھارت کے اعتوں دوبار ہے - ہارے بال کے نا دان لوگ اتنی میں بات نہیں جان سکتے کہ یصلیبی کو ح ہے جو ان عیسائی سلطنتوں کو ان کی سیاست و کشیف کرواد ہی ہے ، یہ نا دان اس کا رخ دو سرے اسباب کی طرف میں با

مسترق میں برامری برویکنڈے کی مشیدری ہے جو مجارت کا برویکنڈوانی ا دبنی ہے۔ برسب مجد امری ال ودواعت سے ہور ہے۔ اس کی معدات باز گشت واضح طور برسٹنر فی صحافت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے ؟ اس سے کہ بھارت مسا سلطنت نہیں اوراس کے اور مشرق کی اقل درجہ کی مسا سلطنت سے پاکستان سے دمیان تا نرج ہے سامری سلطنت میں محومت کرنے والی کثریت نے مشنری اداروں میں نعلب و ترمیت باقی ہے۔ بدا کہ مقبقت مے بوجھے ان انگریز اسا خدہ میں سے اکس نے بتا کی من سے بس امریک میں طابعہ۔ اس نے امریکی کو دارت نمار میہ اور سیاسی میدان میں مجھے دسبوں مشہور نام می کر مینا ہے واوروہ الیا شخص خریفا کہ محصل برائے فوا مجھ میر برجھ بقت کھو ننا انگر جو سیاکہ مجھے بعدمی بنتہ میلاکہ اس کا تعلق برطانو می تیرا بینسیوں بیسے ایک کے ساتھ تھا -ان کے بیش نظر پیر فصد میں تا ہے کہ منٹر تی ہوگا امریکہ کی بیتوں بیز را دہ بھروسہ مؤکریں -اس سے بچھے اس سے بیا نات میں سک بولگی کیکن دوسر سے ذرا نعے سے بیں نے ان بی تحقیق کر لی تھی ۔

یکن دوسر سے ذرا نعے سے بین نے ان بی تحقیق کر لی تھی ۔

عالم صلیبی کی نمتیا ہی ہے کہ افتدار کسی صورت میں اسلام کو مذکے دی ہوا ہے ۔

میں کہ مشرق مغرب میں صلیبی جو مجھ مہارسے کا نوں میں بھو کک دیں ہم اس برنقین کے اس ماروں میں بھو اس میں اس برنقین کے اس میں اور اس کی تصدیب میں صلیبی جو مجھ مہارسے کا نوں میں بھو کہ

لیں اور اس کی تصدیق کریں ۔ ہے ؛ تقافیت وارا دی کے نام برہاری مماوگی اور لیے نیری !!

کاش! غلاموں کو کو ٹی بقین دلادے کے تم ایجی غلام ہی ہو!! اهم میں میل طول کی عداولیں

اسلام کے گئے صلیبیت کی عداوت اور سامراج کی عدادت میں امنیا ذکر نا
بہت شکل ہے۔ بہ دونوں ایک دوسرے کوغذ ابہم بہنجاتے ، مدد کرتے اور ایک دوسرے کوغذ ابہم بہنجاتے ، مدد کرتے اور ایک دوسرے کی پزلین صاف کرتے ہیں۔ اسلام ایک غالب عقیدہ ہے ، جب دہ مسلمانوں کے دلوں میں سیدار مرجائے نوسامراج کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسلام کو اقتدار صاصل ہونے نے سے بور مرد وی میں دورسامراج کے استحصال اور فوروں کو ذیبل بنا کے شخل کو بر باد کردینی ہے۔

 تیام کامقصد بهی نقا کو علمی نقطهٔ نظر سے سام اج کی مدوکر سے اور سرزین عقل میں اس کے

بیج بجیلا دے۔ بیکن می بہاں جافت کی بنا دیر مستشرقین کی بوجاکر سے اور کمال سادگی

سے انہیں علم ومع زنت کے دائر ب سمجھتے ہیں۔ ہا داعق بدہ بہ ب کریہ اپنی بیلی انتمان سے

دور سرد چکے ہیں اور مس علت سے یہ بید امو نے تنصی اس سے تعلق تور تیکے میں! بالخصوص

بب ان میں سے کوئی از را و ملمع سازی مارسے دین اور سینم شرکے بارسے بین کوئی انہی

بات کیے۔ اس سے ان کی غرض بیموتی ہے کہ اس انگشن سے مہا رہے افکار سوجائیں اور

بات کیے۔ اس سے ان کی غرض بیموتی ہے کہ اس انگشن سے مہا رہے افکار سوجائیں اور

ان میں دو مرس طرف سے کچھ اور بجون کی جا

بر دبیجھ کر بعض دفعہ منہ سی آجاتی ہے ۔۔ اگر جبد وہ کڑوی ہنسی ہے۔۔ کہ ہارے نام نہا دنیا ہم مافینہ لوگ مستنشر قبین سے سلمی اخلاص سمے بارسے میں بڑھ مرز درکر بائیں اے

ہیں جب تمہارے دل میں یہ بات کھیلے کہ تم ان مقدس وگوں کی معصومیت میں شک کرنے لگو "وسمے دوکرتم غیرتعدی یا فئة مہو! یا مجبر متعصب ہو جودین کوسم حکہ لا گھسا تے ہو۔

اس موقع برسم المب مربه بمجرسوال كريت بي كريت كوئى المنز كابنده جوان غلامول كو

بقین دلادسے کرتم میں و نوز غلام ہو ہے! انگر بزاس امن کوجا سنے تھے کہ دبریا سوسر قالیش فوجوں کو ایجب دل مصرسے زیر صعب

ہونا مرکا - اس منے قابین نوجوں کے سواانہ ہیں ممامراج کے لئے و در سے سہار سے
درکار نیھے - انہوں نے برسمہارے انتصادی میبران میں کھڑے کئے تاکر منسر کی منظروں
مرفنی شدہ کر بیری اور مصرمی مرآمان کے سفے دنیا کی دوسر می منظری ان کی مندکی دیں وافدہ ہے ہے

برفنبطنه کمیس اورمصری مرآ مایت مصد شفر دنیاکی دوسری منظیوں کو بندکردیں انہوں نے بوسہارے مالی جہان میں کھڑے کئے تاکہ ہاری دولت کوامٹی دولت یا ا بنے خزا نے بیس بدیس کے

ر. بهمن به ساری سهارسده ان کی بقار کو قوت بهم زیمنیا سکتے تھے اگریہ روحانی ومکری ر

بوف کمسوی نهر تی جوسام اج نے گزشت صدی میں جاری دکھی تفی - اوراج کل اس کی طرف سب سے زیادہ نوج و سے دیا ہے - دفتروں سے انگر میز دخصیت موکمیا بیکن اس کی سگراس

مرمعرى مقربين بي سي گندم كون الكريزدن في سينهال لي بين كي ارواح وافكار

سامراج ندد میں بجواستعاری گرانی میں ملے مرسطے بن تاکرسامراجی اعراض بوری رسیس الورس الحريز ف ونادب تعليم برشد مرنظر ونامن فرما في مقى كيونك آبنده نسلول كا نیاد کرنااسی کی ذمر داری تفی منتی کردیب انهوں نے آج اسے گندم کوں انگریزوں کے سن بعوراتو بورس اطینان سے جھوٹاسے کیوک سارسے اتنظامات ، بروگرام ، كتابس اطريقة تعليماس مفيروسف كادلا في خارس بين كما ينده نسلول كودول س رد حانی اور فکری استفار قبایا جائے۔ بیمن دسی عناصر کونکال معنکے کے اشار يين-اس بات كانتظامات بين كداملام كوفقط افتدارسيم بي دور مزركها جائي بلد زندكى سع بحى محروم كرد ما ماست سامات نے یکے بعد دیگرے کئی نسلوں کی ترمیت کی ہے، ان سب کی وک و ا من اسى عقلين كى روح مراميت كفي بوسط بيد وخود درارت تعليات مى كارفراب ويسلين اسلام كويسى اورفوال ك نشا است سي شياد كريت بين - ان كى تكاه بين اسلام الله من الك بروطا باجمود اورجهالت كي تهمت سي الك بروتا ب اورد تفافت وحريب" إ الها ديست المصري من البرخ كانصاب اور ايك خاص طرزى تما من سامراج

اله دوسن المصري مي ناديخ كانصاب اور ايك خاص طرد كا تما بي سامراج كي عليم ترين مكارانه مكن كوشش كايك منال هم . قو مي اور دبني روح كوفرب سے قتل كرنے كاس ميں ميں تدر صد قتل كرنے كاس بي جي تدري كا اس بي جي تدر صد قتل كرنے كاس بي جي تاريخ اسلام كا اس بي جي كا علام ہي است بولك تا ہے قو اسلام كا اس بي كا بلكه به بي بورستى سينيم كا طالب علم است بوله كروب بركات ہے قو اسلام كا اجتماعي فكر اور اس سے وہ برخي بكات ہے تو برخ منا اور عواد است وہ انعان ميں اس سے وہ برخي بكات ہے تر بول مناسب مورن جي مورن جي مورن جي مورن دواد انعان ميں اس سے وہ برخي بكائي ہے كو اسلام ايك بول مورن مناسب كا ور ما اور كا تو ايك اور ما الله كي مورن ايك اور ما لائل كي ہو دوا كا در كر اور الله اور ما لائل كي ہو دوا كي مود ايك اور ما لائل كي ہو دوا كا در كر اور ما مورن مرح برن مناسب خوا مي اسلام كار برہ برہ برگا شاہد كے سے اس سے زيادہ كاركر اور عال ابسان مورن مرح برن مناسب طبقہ "

کہ نے ہیں ایسی مشائع اور درولین جو مکری جمو داور ننگ طرفی کیا باففاظ دیگر خوافات اور جہا دین دنگ برا ہے ہیں اوراس طرح اسلام کو بدنی ، تابل نفرت اور گھناؤی میں میں کرنے ہیں۔ بھیر وہ اپنے انفرادی واجتماعی رویئی میں جرائم اور گھناؤی مناکر جی کرنے ہیں۔ بھیر وہ اپنے انفرادی واجتماعی رویئے میں جرائم اور دین کی خطمت و دوائے میں جرائم اور دین کی خطمت و دقار اوراح امرائم کاستیا ناس کردیتے ہیں خاص طرد پرصیب کروہ ایا ہت الہی کے بدالے دنیوی مسامان فرید ہے میں اور استحصال اور خلی و طعنیان کی طرف اسلام اور قرآن کے نام سے کرتے اسلام اور قرآن کے نام سے کرتے اسلام اور قرآن کے نام سے کرتے

اس طرح وزادمت تعلیم میں قائم ہونے والی سامراجی مامرا سافتہ و بردافتہ نصار تعلیم انتظا اس اور دیگر طریقوں سے نام ہماد خربی لوگوں سے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اور انہوں سے اجنبی غلا می کواس کے مقاصد میں کا میا ب کرایا ہے۔ ان کے ایمی تعاون سے دوی و فکری سامراج اپنی بلند ترین چوٹی مرحابہ ہیا ہے ، حتی کر غیر ملکی کے وست

کے رفعدت مومانے کے بعامی !

انگریزکو وزارت تعلیم سے کتنی دلیسی ہے ؟ اسے ہم ایک حالیہ قریبی شال سے
ہمان کرتے ہیں، موسکتا ہے بہت سے وگوں کو اس کا خیال کس فرہو۔
انگر بزجانتے تھے کہ معربی ڈاکٹر طاب حسین ای بی ایک شخص ہے۔ ڈاکٹر طابسین
کئی صفات کا مالک تقا اخترا کا تب، ادبیب، یونیورسٹی کا پر وفیسر ان صفات میں
صرف آنا اضافہ اور مہو اکد ایک دن وہ وزیر تعلیم بن گیا۔
انگریزوں کومعلوم تفاکد اس شخص سے رجی ایات اس کی تعلیم وتر میت کے
مطابق فرانسیسی ہیں۔ صوفیب است وزادرت نعلیم ملی نوانہ ہیں احسا مل ہوا کہ اس وزیر

کی موجودگی سے انگریزی نہذیب و تقافت کو کبھی خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ اورانہیں نقط اس دفت یاد آیا کہ ظیر حسین بہت برط اوریب ہے یہ یو انگلستنان میں بلائے جانے اور برطانوی محومت کی دہانی کامشتی ہے ،اسے برطانوی یونیورسٹیاں مجبی دکھائی جائیں اور ان یونیورسٹیوں کی ڈگریاں اوراتھاں وینے

كى عرب سيم مى نوازا جائے - بي فقط اس وقت برواجب كروز مرتعلى بنا -بلاست بی سام راج مے جووز ارب تعلم می ایف میلائے ہوئے بالوں کے منكشف موسف بالوك بموط بالناسد درتاكيد اوربيهمامراج اسلامي افتذاركا داست دوك كراكه معلوم ومفهوم فصور بورارا سبعة وه مقصد في نفسمنطفي سب مكيوكم بيهات باكل عيرعقلي بوكي كرسامراج اسلام بيسي ايك مضبوط عقيدك مصالااتي بهي ركه ادراس عقيد كابك تربعيت اورون میں بن جاسنے وسے اور اس کی روسانی قومت کو ایک مادی قوت بی تبدیل ہونے کی اجازت دسے دسے -سامراجی فران محبد کی اس طاقت وردعوت سے سادی ما ندر جابل يا عامل بين بي و اعداد العمم مااستعطعتم مِن قوة و ومرت رِّ بَاطِ الْنَدِيْلِ مِنْ وَهِدُونَ بِهِ عِلْ وَاللَّهِ وَعَدْ وَكُمْ - دُ اور تم امكان كمر توست دسمنوں کے سعط بنیار رکھواور گلولدوں کی نربیت اور بنیاری کروے اس سے تم السيك دسمن اورا بنه دسمن كوفائف وترسال كرهوك ي ان ك دمنون سعيد بان غائب نہیں ہے کہ اسلامی افتار میلکت کی ہزنیاری کو پورا سلامی بنا دے گا -اس کے اقتصادى بطبكي اورتعليمي دها بي كواسلام كارتك وسدوس كاءاس كعما نرس كواسلامى ريك مين ريك وسيم كا - ظاهرى اوريوش يده سامراج كواس ست زباده خطره اوركس فيرست بوسكة استعده اسى طرح سامراج كوبه مجى معلوم سب كراسلامى اقتدا رسلطنت كوقالونى عدل و انصاف ادرماني عدل وانصافت كي راه برنگاد اوراس طرح سياسي آمرسف او ما می استندادی نافن کام واست کا مسام ای کوبیتنداس بات کی فکریمنی سید کروس خود مختاارة موسه مايك كيونكم اس صورت بن انهي عمكانامتدكل موماناسه ولهزااك آمرطبقه سونا چلسين بوان ملكون سريحومت كرسه اوراس مندادى نستطى توس اور مفيوط سرمايه حاصل مويي وهطيقه يكدسامارج اسسه ملكراينا كام كرسكات كينوكماول توبيط بقرنعداويس كمبوتا باور دوسرك ابني بقاءك كيف سامراجي

Marfat.com

مرد کا مختاج ہوتا ہے ، اور عوام کے سامنے جانے کے لئے مجھے سامراج کے سہار کا مختاج ہوتا ہے ، بیر طبیقہ عوام کو جھ کا نے اور ال برحکومت کرنے کا کام سنبھال لینا ہے اور سامراج اس کے بچھے جھ باربہتا ہے ۔ وہ کبھی ابنا تمکاجہرہ کے کرسا سنے منہیں آنا مبا دا توگوں بی استعمال بیدا ہوجا ہے ۔

بلا شبه سامراجی اور منی و مالی فرکی پر شب کے درمیان ایسے نظری سمجھ و تہ ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے براعتماد کرنے ہیں اور ان بر سلمتنوں کا نیا دلہ بھی ہوتا ہے سامراجی ایف برن ایک بین آزادی اور اختما عی عدل سے بہر و باب ہونے ہیں ، و و اور آنا دبوں اور انٹر دنفو دیے علاقوں میں کبھی بردا شعت نہیں کرنے کیونکوس دن یہ نوا یا دبوں اور انٹر دنفو دیے علاقوں میں کبھی بردا شعت نہیں کرنے کیونکوس دن یہ نوا یا دباں ان سامراجیوں کے احتماعی منظالم سے خلاصی پاکٹیں اسی دن ان کے سامنے رو در دوکھ وی موجا بین کی اسی طرح نوا یا دبات کے استحدالی بھی سامراج کی مشکلاست کا خاتم نہیں کرنا جا سنے کیونکہ انہیں معام مے کا عوام جس دن سامراج سے مشکلاست کا خاتم نہیں کرنا جا سنے کیونکہ انہیں معام مے کا عوام جس دن سامراج سے

مسامراج بربرداشت کران ہے کہ اے نام کھوااسلامی اقد ار دنیا کے بئی اردنیا کے بئی اردنیا کے ساتے بیں قائم ہو تاکہ استحصالی آمریزوں کے ساتے بیں قائم ہو تاکہ اسلامی حکویت سے اسلامی حکویت سے نامدان اور غرمن پرست جینے جال نے والے اور وہ کمبنے علام جو کھو وٹری سی ایمدن کے طالب ہیں ، گلا بچھا ڈیمیا دکر جینینے گئے ہیں کہ دیجھ و بہ ہے جو کھو وٹری سی ایمدن کے طالب ہیں ، گلا بچھا ڈیمیا دکر جینینے گئے ہیں کہ دیجھ و بہ ہے

اسلامی کومت اوگو اتم دیجے نہیں کر برمستدہ ظالم اغاصب، بے بیا ، شہوت برمت ، فاس فاجر ایس افرہ ، دو بر فردال اور جبود کا شکار ہے ؟ اسلامی افتدار کا بہی زردہ نمونہ ہے۔
بلد سطح زمین پر فرسی کومت کا — بھا ہے وہ کوئی ہو ! — برایک دائی نمونہ ہے۔
یہ کیسے خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں اور بے دقرت عوام سادگی سے ساتھ
ان کے گرد حلقہ باندھ لیسے ہیں ، اور استحصالی ان کمینوں اور عوام دونوں پر سنسے
یاس اور مطمئن ہوجاتے ہیں کر اسلامی کومت ان سے دور ہے۔ اور سام اجی ان
سب پر سنسے ہیں ویس کو اسلامی کومت ان سے دور ہے۔ اور سام اجی ان
سب پر سنسے ہیں ویس کو اسلامی کومت ان سے دور ہے۔ اور سام اجی ان
سب پر سنسے ہیں ویس کو اسلامی کومت ان سے دور ہے۔ اور سام اجی ان

### استحصاليول اورطالمول كيماوس

ادر اشاره کیاجا بی اجراگر اسلام ایک دیمی برده مربوط برصفت واقد بو اله تواس کے افتد ارمین اولائے ملی اور فلا لمول میں کس قدر تصادم ہے۔ لیکن اتحصل الا اور فلا لم اس بات بر مہنشہ کے لئے ملی نہیں رو سکتے کو عوام دائمی عقلت میں بسلا المرا میں گئے ، نہ وہ اس بات سے ما مون میں کہ عوام بیدار ہوگئے نو وہ صحیح اسلامی مقبل کے اول کا محکمت کے میں موں گے ۔ بیزا وہ اسلام می حقیقت کا مطالبہ کرنے لیس کے اول الله جعلکول برمطائی مزموسکیں گے ۔ اس دن ان کے باتھ میں ایک مضبوط میتھیا رہوگا الله ان کے باس ایک ایس و میں ہوگی جس کا تو و دشوار ہے ، بیدادی کی ایک دوا ہوگی الله جو اس سے بہلے نشر لا ف اور شیل نے میں استعال ہوتی تھی ۔

استحصالی اور طاعی خوب جانتے ہیں کہ عوام کے دینی تقید سے کے خلاف ان کی المراز جبادت اور تسخیرہ شوار ہے ، لہزاوہ اس عقبد سے چینکے اور خرافات کی حد تک تواسے برداشت کرتے ہیں لیکن اسے حقیقت اور اصلیت بنے کی اجا زت نہیں دیتے ۔ یہاں بہنچ کرنفس اور مصلحت کی بجاؤار سے آتا ہے حالان کی کجا یہ دونوں دیتے ۔ یہاں بہنچ کرنفس اور مصلحت کی بجاؤار سے آتا ہے حالان کی کجا یہ دونوں اسلام حب به کی افتدار اور اسلام حب که دانوں کی کھڑ کھڑا ہے۔ اور است دسی کھور کھڑا ہے۔ اور است دسی کھور کے اور است دسی کھور کہ اسلام اسلام حب باری کھی کے دانوں کی کھڑ کھڑا ہے۔ اور است دسی کھور کہا تھانے دانے اور است دسی کھور کہا تھانے دانے اور است دسی کھور کہا تھانے دانے اور است دسی کھور کے اسلام لین آننا دہ اس سے کوئی دانے اور ہور ہے۔ اسلام لین آننا دہ جہ وڑ سے جاتے ہیں اور انقاب عملا کے جاتے ہیں اور اسلام میں کوئی حرج نہیں ۔ انشر بیز انے اور سکنانے کے ان کے علاوہ دو سرے ہیں اور اسلام المی کھئی کوئی حرج نہیں جواست تعملی اور طاعی عوام کو غافل کرنے دور کھلانے کے سلے استعمالی کرتے ہیں۔ لیکن جب دہ اصلاح کوئی میں اور ان معاطلات میں اسلامی قوائین کونافذ کرے امر فرد دم احت کو انسانی عامرا عی اور قائی دور کھلانے کے سلے استعمالی کرتے ہیں۔ اور قائو فی مقرق عملا کرے ، عبا واتی شعائر اور قائو فی شرائع میں تفرق دکرے نواس قت اسلام ایس خطرہ بن جانا ہے۔ جب سے جب الازم ہے ، ایک ہولناکی ماد یہ حس سے دفاع اسلام ایس خطرہ بن جانا ہے جس سے جب الازم ہے ، ایک ہولناکی ماد یہ حس سے دفاع دا وہ ب ہے ، پھروہ ایک مورد ایک مو

اوراس وقت ساماری اوراسنعسال تنهائی میں طنتے ہیں اور اس خطرے کو دور کرنے کی خاطران کی منت کر مصلحت بام مل جاتی ہے۔ اس اذبیت کو دورکرنے اوراس طوفائی کی مناظران کی منت کر مصلحت بام مل جاتی ہے۔ اس اذبیت کو دورکرنے اوراس طوفائی کی راہ دو کہتے ہے کہ اگر بانکا تو راہ دو کہتے ہے کہ اگر بانکا تو مامراجیوں اوراسنعما بیوں مب کوخری کردے گا۔

اس دفت یه دونو فراق اسلام کے مقابلے یں کمیونزم کو مبی کا خطرناک سمجھتے ہمالانک کم کیے ہمالانک کم کی خطرناک سمجھتے ہمالانک کم کی دفتر مرکا مقابلہ اسلامی عدل کی انداولکو ٹی جیر نہیں کرسکتی۔ ایسااس سے ہوتا ہے کہ کمیونزم کو درمیاندوں سے باہر ہے، طاقت اور منا سطم ا دازی کے وربیعے سے اس سے بحال ہوسکے کا بیکن اسلام درواندل کے اندر سے اور اس کے یاس اس کی اس دوشن دریا ہے۔ میں میں منا بطہ اور میر مجمر دستوار سے۔

وه اسلام بوفرد کے دلیں عرفت و دقار ابھارتا ہے اورکسی خلاف ترع کے کے اسے میں میں استرع کے کے اسے میں میں اس کی میں اس کے میں کئے میں کا میں اور اس کی موجود کی بین کا اس کی موجود کی بین کا اموں کو دیا گئے ہے۔ بین وہ اسلام ہے جو می کومن کے طا لمان افتد الدوں کے موانی بنین اور اس کی موجود کی بین طالموں کو دیتا کی صفائد میں ماسل بنین بوسکتی ۔

اور دہ اسلام جوملکیتوں اور سرائے کی مدبندی کے گئے میں اور دہ اسلام کے ہاتھ میں وسیع افتیا لات دنیا ہے اور یہ کرما شرے کی اصلاح کے سے جننا نزوری ہے ان میں کے سے اور خونقصان دہ ہے جھوڑ دہ سے ، اور زین کے تھیکوں میں دخل اندازی کا بھی است حق دیتا ہے ، معاوضوں کی نسبتوں میں توازی میراکرہ کی کا ختیا و دنیا ہے ، رہمی اجائے است حق دیتا ہے ، معاوضوں کی نسبتوں میں توازی میلاکر سے کا ختیا و دنیا ہے ، دخیرہ اندوزی سے دنیا ہے کہ کورست معادِعا مرکی چیزوں کو تو می ملیت میں لیے ہے ، دخیرہ اندوزی سے دنیا ہے کہ کورست معادِعا مرکی چیزوں کو تو می ملیت میں اسے ہے ، دخیرہ اندوزی سے نفع اندوز میں ہیں اسلام روک دے ۔ مسؤور مراد اور اس نہیں اسکا اور یہ لوگ اس کے ہوئے ہوئے بنا دکی صاحب اسلام اسکے ہوتے ہوئے بنا دکی صاحب اسکا اور یہ لوگ اس کے ہوتے ہوئے بنا دکی صاحب اسکا اور یہ لوگ اس کے ہوتے ہوئے بنا دکی صاحب اسکا اور یہ لوگ اس کے ہوتے ہوئے بنا دکی صاحب اسکا دیں ہوئے ہوئے بنا دکی صاحب اسکا دیا ہے ہوئے ہوئے دیا دکی صاحب اسکا دیا ہوئے ہوئے دیا دکی صاحب اسکا دیا ہوئے ہوئے دیا دیا ہوئے دیا ہو

یهی باعث ہے کہ ظالم اور نفع ا فروز اسلامی دعوت پر مرت ہو ہے اور آگ کو ہی مستلط نہیں کرنے بلکہ میشیہ در فرجی کوئوں کو استخواہ دار ادبیوں کو اور فیرسنجیدہ معنی کو بھی مستلط نہیں کرنے بلکہ میشیہ در فرجی کوئوں کو استخواہ دار ادبیوں کو اور فیرسنجیدہ معنی کا موضوط بناتی ہے ۔ اس صحافت اسلامی دعوت کو قا رصحافی نستی کا سامان بات ہیں ہو ان کی بیٹنی فکر کے موانق ہے ۔ اسلام سکے سائے ہیں زندگی میں قدر بھر بور سنجیدہ ادر با وفا رسموگی وہ ان صحافیوں کی تعلیمی لیستی اور مدحالی کے شایان شان نہیں۔

با وفا رسموگی وہ ان صحافیوں کی تعلیمی لیستی اور مدحالی کے شایان شان نہیں۔

یر عبیب بات ہے کہ سنجیدہ مفکرین کی ایک جا عت بھی طوفان سے سائھ ہوئی اسلامی دعوت کے فلا من جوطوفان ان ایک با ہے یہ اس پر تبین کر لیتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ اسلامی دعوت کے فلا من جوطوفان اور طافیول اس پر تبین کر لیتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت امنہیں اذبیت بہنیا ہے گی ۔ وہ اس آزاد می فکر کے بارے ہیں خوت کھا تے ہیں۔ میسا کہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں اور طافیول کے شکیل انہیں ڈرا نے ہیں۔

اسلائ کورت کی درست نکر کو مرکز نقصان نه بہنیا ہے گی ، نوکسی درست وضع کو اذبیت وے گی ۔ نیکن و وظ الما نه طورطر بقیوں اور غاصب اقتدار کے خلاف اعلان علان کو اذبیت وے گی ۔ دہ شیرا نسی ، مبہودہ اور احم نقان فکر کے سائے ذہر فائل ہے ۔ لیکن وہ بان کو ظالم مکومتوں کے طریقے کے مطابق ہو ہے اور آگ کی قوت سے قتل نہیں کرے گی ، بلکہ مہتر ہوئ کے ساتھ ، جو بیکا رمبید دگی کو برداشت مہتر ہوئ کے ساتھ ، جو بیکا رمبید دگی کو برداشت نہیں کرتے ہوئی کو برداشت نہیں کرتے ہوئی کا مبہر کرتے ہوئی کا مبہر کرتے ہوئی کا مبہر کرتے ہوئی ہوئی ہوگان و معرف کے بہتر ہوئی ہوگان مہرکرتی ۔ تم زندگی کی منجید گی میں ان باطل برستوں کو نہیں یا سکتے جو اس بے بودگی برکان دھرتے ہیں ،

#### ببنه وردببرارول كي عب راونس

الراسلام كاافتراد آباتواس كالبهلاكام مي بوكاكران كطنوول كاليحصا ارسي جوكوتي كا نهي كيت اوردين كمام برزند كي كزارت بي - اوران دخانو كامقابل كرسكا جواسم ك د مناحت كوافسانون كم ابهام مراجها نع بين اس كمام يرموام ي عقلون برجها يه مارسة مين -اوراستان درويشول كا انتظام كرنا بركاجن كم الشاملام البيضي من كو في جكه منہیں یا گائنہ اپنی سلطنت میں کوئی علی یا کا ہے۔ اور بیمصر میں صدوحساب سے یا ہریں بيشه ور دبيرارول كومعلوم مي كرجاكيردارانه اوركسوايد دارانه معاشرول میں ان کے سلتے ایک بنیا دی فریقید موجود سے - اسی فریقے کی ادائی پر کورست انہیں روزى دينى سبع اس كى ادائيكى ادرمعاشر بين اس كے ذريعي سے كما في آسان كرويتى سب وه فرنفید کیا سب بحذت کش مزدور اوراستمسال کے مارسے ہوئے ادادعوا م كوسلانا إدرفرب دبنا بيكن صب اسلام كاانتدام كاتوده ال عوام كوان كاحق دسي كا ان سے تقع اندوروں اور ظالموں کودور کرے گا اوراس بے نگام سرمایہ داری کی صربتری كرسه كالح وبودسي محرومول اورنا دارو ل كسلفهاعت اذبين سبع وبحب ركاه ہوسی کا تومیر معامتر سے میں ان میشیہ وروں کے سے کیاکام رہ جائے گا ؟ ساطنت يس ان كاكيامنقام ببوكا ۽ اورعوام سے ان كاكيا واسط بوكا ؟ نرسب كو مبننه قرار دربیا خلل مذبرا جنهاعی نطامون كالب جزم ا ور ان مرحومت کے سازوسامان کا ایک بنیا دی مصر سے بھی یہ نظام درست ہوجائی اور وہ سازو سامان میسی به وجایش تو" مذہبی میشند وری می ندکوئی ما تک۔ رہتی ہے نہ منرورت ميونكردين بذاست حود اكب على اور رونيه ، نظام اورمعاشه بن جاست كا-اب وهرف جبندا قوال درسوم اورخوش اسحاتي اور كيتوں كا نام مزره جائے كا-يراكب السي والمح مفيقت بيع جسه يربيتم ورلوك ابيف افكاروعفول منہاں بلکہ احسامس اور فطرت سے یا لیتے ہیں۔ بیمناسب منہوگاکہ لوگوں کے اس فراق كى ذيانت بى مم ننك كرين ان مى سے بہتوں مى ذيانت و مهارت اور بهوت يا رى كى مهرست بدى ما قدت موجود م وه اس طا قدت كومنتر برصف دانون كاطرح استعال

کرتے ہیں اور اس سے جاد وگروں کی ما ندرکام لینے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی صائح نظام کے سمائے میں زندگی بسرکریں اور وہ نظام اس طافت کو چیج طور براستعمال کرے تو ہوسکتا ہے کہ معاشرہ اس سے بہرہت فائرہ اعظام نے۔ لیکن اب تو یہ لوگ کوٹ کھسوٹ سے سازو سامان میں محض ڈھالوں کی حیثنبت رکھتے ہیں۔ ابنے طور بر بھی یہ لوگ کچھ نفع کماتے ادراست عمال کرتے ہیں۔ انہیں اسلامی کومت سے کئی خطرات ہیں ہم اذکہ خطرہ بہ ہے کہ ان کی ان ملبی فدمات کی صرورت نہ رہے گی جنہ ہیں اسلام قسلیم نہیں کرتا۔

### تفس بينول اورما درببررازادول كى علاويس

اب مستری ایک ایسے معافرے کے مقام برا پہنچے ہیں جو ہے قید، لذت بربت اور برا دمعافرہ ہے بیال اسے بدا ہوئے ہیں۔ اور برا دمعافرہ ہے بیان اور برا برائ اور برا دمعافرہ ہے بی اس بجا ڈکا ایک سبب وہ عالمی طوفان بھی اوپر ہم اس بجا ڈکا ایک سبب وہ عالمی طوفان بھی متا ہو کر زشنہ دو عالمگر جنگوں کے جلومی آیا تھا۔ جنگیں اپنی فطرت کے محافر سے معافرہ کی بنیاد کو کھو کھلا کردینی ہیں اولا پنے ساتھ نفس برستی اور ہے قیداً زادی لاتی میں کیونکہ جنگ کا کم از کم افراد کی اور اپنے میں اولا پنے ساتھ نفس برستی اور ہے قیداً زادی لاتی میں کیونکہ حکوم اور موت کے سامنے باتے ہیں۔ یہ فطرہ فطرہ فرطرتی امری اور حاجت و مزورت کی بناء پر آدمی کو اس امری آیا دہ کرتا ہے کہ جس فطرہ فرطرتی امری اور حاجت و مزورت کی بناء پر آدمی کو اس امری آیا دہ کرتا ہے کہ جس فرد فرطرتی امری اور حاجت و مزورت کی بناء پر آدمی کو اس امری آیا دہ کرتا ہے کہ جس

بهرطال اسباب با می بید و سها دامعاشه واب بهای کمه ایمنیا می اس میں برکاری بھیل رہی سبے اس کی اس میں برکاری بھیل رہی سبے اس کی سلمے بر سبے بیائی تیررسی سبے اور اس سے تمام اطراف میں ما در بدر آزا دی ظام ر بورسی سبے ، اس کا تعاق بیا ہے جنب سے مور نشد اور جبیر و سسے مور نشد اور جبیر و سسے مور نشد اور جبیر و سسے مور نامی ذمه داری جنمیرا ورا خلاق سے بور

اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں اور عور توں کی بیلفس برست سے قابو بار میاں اس بات سے گھباری بیں کہ کسی اسلامی مذکا نا مسئیں بھونکہ مبتلا فی فیاسٹی مرد عورتیں اِن سراؤں سے ڈرتی بن بلہ وہ اسلام کے اوامر ونوایس کا ذکر بھی نہیں منا چاہئے کیوکم ده نفس كو نكام دين ميم ميمول كو د المنت بي اورغ في و فانوني اعتبار مسع غرور ادرلفس برسنی سے بازر کھتے ہیں۔ عورنوں سے برطون بھرے ہوئے کھونسلے اسی ضمن میں استے ہیں۔ ان کھونسلوں بسكارعورتي اورجوان لؤكيان دليل وحقيركامون مصروف بوتى بس محموط فراغست اورسكارى كاقاعده بكروه مردس فكروعل مي مصروهيت كالشارة كرنى بيم-يس بيد بان كريكا بول كراسلام من اس است اس الريان عورت كوكونى خطره منهم جونزافت ع رت كى حدود ميں رہتے ہوئے اپنے انسانی اعال انجام دینی ہے۔ لیکن یہ محو نسلے جن کا میں ذکر کررے اس رہا شتے ہی کہ بیشرط ان مے کاروبار بینطبق نہیں ہوتی ، اور وہ باعث وسيع أزادى جواسلام عورت كودنيا سم اس من استميك كامول كالنجائش نهي بي مردو ل اورعورتول ، جوان لط كول اور لرط كيول كي بديا رشيال جواسلام كي شريعيث مردوں اور عور توں کو دی ہوئی دسیع باعون ازادی کوا مینی نشاط سے سے کافی نہیں تھے۔ بداسلامی افتدارسه خانف می کیوں ؟ اس منے کدانہاں اسنی داست براوت کا اصاس جدابراس امن داطینان کو مجدوب جانتی می جوموجوده اجتاعی نظام سے انہیں مساکیا سے -اس نظام می غیر فقیدا زادی اورا خمال سے جوانہیں سیندسے ۔ بروگ فطری محاظ سے اسلامی حومت سے دسمن میں کیونکہ اس میں انہاں المان نہیں السکتی ۔ يه بارشان المالس اورا خارات كى مالك بن ، جيساكه مكومت ك درونست اور معاشرے سے مصالے میں مجی ان کا اثر ونفوذ سے بلک اس مک میں ان کا نفوذ ہردوسرے نفو دسرفات سب ربه وه نفو دسب جوسها في سنهات ولذات اور مكوست اورمال بر اعتادكرا ب اوران مب وتول كوبرابيد نظام كامقابد كرين من مرق كريا سيواس انارى اورفسا دى حديندى كريسك-منى سال بوت محصد اس وقت كے ايك ورير كے الفاظ يا ديس جواس ف اسمبليال کے ایک برآ رہے میں کھے مصلے ماسمبلی میں اس وقت و علائیہ برکاری کے اوول کو تصفی

کرنے اور بنیدا ڈول کے خلاف کا روائی ہے بر تیر بحث ہور ہی تھی جس کے دوران
میں بیشخص با برکلا مقا-اس نے کہا ۔۔ اللہ اس سے بدن میں عافیت و برکت نہ دے!
میں بیشخص با برکلا مقا-اس نے کہا ۔۔ اللہ اس سے بدن میں عافیت و برکت نہ دے!
۔۔ کر اس تب ہم کہاں جائیں گے ہ اس سے بعد اس نے ایک گہرا قدم قہر نگایا اور اس
کے حاکث بینشینوں اور ساتھ ہوں نے اس میں اس کا ساتھ ویا!

اس وزبر صبیے اوگ ۔ مردعور تیں ۔ مقریس بہت ہیں جومقریس میں ہوئی سے وانی اناری کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ بعض اسے ترقی اور تہذیب کا نام دیتے ہیں اور آزاد ک کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ بعض اسے ترقی اور تہذیب کا نام دیتے ہیں اور آزاد کشت ہوات والے حیوان سے شعور سے ساتھ اس میں گفتگو کرنے پرفتے بحسوس کرتے ہیں۔ بعض اس کا نام فنی آزادی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں فن صرف گندی بیارا با حیت کا نام ہے۔ گو یاکہ فن "افسال" کی دوح کو معمور نہیں کرسکتا۔

میں بہ نہیں جا بہنا کہ وعظ شریعت کا ایک منیر پر دیا جائے والا خطبہ بہاں کھوں ہیں افظیم علیا دیں سے عبیل انقدر مسرداروں نے قل کاری فرائی تھی الیکن ہیں بہ بتانا جا ہمنا ہوں کہ مسری معاصرے کا اختلال اپنے مارے کے خبیت ، بربودار، کمروہ معیل دے بیا ہے اور اسلامی افتداران عباد کی علاج اس طرح کرے گاکہ وہ اس حبر کو نکال مجینے کا جوانہ ہیں اسلامی افتداران عباد کی کا علاج اس طرح کرے گاکہ وہ اس حبر کو نکال مجینے کا جوانہ ہیں

اگانی ہے، بکداس می کونجی پاک کردے گا عبس میں میر خبیث پورے استے ہیں۔
اور میں بہاں بہ بندیم بھی کرنا جا ہتا ہوں کو اسلامی افتذار سے خلا من اشعنے والے نسور والی کا ایک بڑا محت ان محرف نوں کو مسرولوں اور اس کھلے بر بودار کرندھے جو بہر کی سلی برنیر نے والے میر دوں کی طوت سے اشرف ہے۔ اس گذرے جو سٹریس مرت جور انشہ میں دھست ہوگ دلا کی اور سفید فام غلام ہی نہیں گھنے ، بلکہ اس میں سے بہت عظیم مردار اور ان اونچے کے رائوں کے دلا کی اور سفید فام غلام ہی نہیں گھنے ، بلکہ اس میں سطی سے بند ترمیں۔

سروں وں بی دجیاں ما می اقتدار کے خلاف بیشور وغل سنیں اور اس سے بربا کرنے والوی کا علمہ برکھیں اور اس سے بربا کرنے والوی کا علمہ دیکھیں تو انہیں مہمان لینا جا سے کہ بیارات اس تھنگنے کی نہیں جو بروں کا لباس بہنے ہوئے ہوئے ہمارات اس تھنگنے کی نہیں جو بروں کا لباس بہنے ہوئے ہمارات اس تھنگنے کی نہیں جو بروں کا لباس بہنے ہوئے ہمارات اس تعدید کے کیڑے ہوئے ہمارات میں گئی اس گذرائے ہیں۔

 $\mathcal{M}$ 

## الشنزاكيت وراشنزاكيول كى عراويس

استراکیت ایک الیسی دعوت می شیمی ندیری توگوں کا برطرح سے مواز ند کیا ہے۔ وہ فیصرول کی حکومت کونہس نہم کرنے اورعوام کو صروریات زندگی مہاکرنے کی خاطر اور تی سے جن سے وہ مہلے محروم نخصہ -

براک فلسفی نظریہ ہے جواس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس زنرگی کو میلائے میں کوئی موٹر فوت ہوجواس کے مازے سے باہر ہو یکو با یہ اولین مخطے سے کسی خدا کی موجودگی کا منکر ہے۔ ابسا خداجس کی مثل اس زندگی میں کوئی چیز نہیں ۔

اس نظری کی دو سے نام کاسانی تا رسنے میں موثر قوت فقط علی مادہ ہے لیس وہ اولین کی سے جی روہ اولین کی منظمے سے جی بیغیروں اور وحی کا منکر سے ۔

اس نظر بین اریخ کی مادی تعبیر کا مذہب اختیار کیا ہے، دہندایہ اولین مخطے سے اس نظر بین ایرائی اولین مخطے سے اس منکر ہے کہ افراد ۔ رسول ہوں یا دوسر ہے ہیرو ۔ کامعائز رے کے انارچرا کو بین کوئی منبست معتبر ہو۔

باوجود کیداس میں معاشی نقط ذیگاہ سے اسلامی نظام کے ساتھ بہت سی موافقت مجمی بائی جاتی ہے کیا دی نعیا ہے اور انسان کے متعلق وہ اسلام کی بنیادی نعیا کی مجمی بائی جاتی ہے اور اس کاری بنیا دی اضاف کی وجہ سے وہ اسلام کے ساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے مساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا شدیرعداوت رکھنا ہے۔

انتراکیت اسنے آب کو تنگ اور مقامے کے مرطے میں شارکر تی ہے۔ سوم وہ عقد وجس میں روح کا کوئی ذکر اور النگر کو کئی مقام حاصل ہے اختر اکیت اسے اپنا دشمن شار کرتی ہے ، اگر ج اشتر اکیت میں اور اس عقید ہے جس معاشی جہوبیں بہت سی مثنا بہت ہی می موجد ہوں ، بلکہ اشتر اکیت اسلام کے ساتھ میجیت سے بھی زیاد ، علاوت رکھتی ہے کیونکہ وہ میں جو نکہ وہ میں کوئی مثبت طاقت شارنہیں کرتی اور اسلام معاسی ابناعی عدل کوتا تم کرنے کی طاقت رکھتا ہے ۔ کیونکہ ایک طوت تو اسے عقید ہے جس خدا بر

بھروسہ ہے اور دوسری طرف فرندگی ہیں روحا بیت پراعتاد ہے ۔اسلام کی پیفسوسیت اشتراکی دعوت کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے کیؤ کہ وہ صرف اجتماعی احوال کی خرابی ہر اعتاد کرتی ہے ناکہ عوام اشتراکیست مے سوا عدل وانصا ون کے مہردا ستے سے بابوں موجا بیں اوراس کی راہ بہوار ہو سکے ۔

الله بیمانوں بن انتقالیت نے اس میر کومسس کرایا ہے اور اسلامی افتار کرد کومسس کر دیا ہے اور اسلامی افتار کر کے مسیس کر دیا ہے اور اسلامی افتار کر کے معالی کرنے کے اس میں کوششیں صوب کر میں ہے ، بلکہ اس دعومت کے خلاف سخت پر وربگذارہ کررہی ہے ، یہ پروہگذارہ اپنا راستہ دوشعبوں میں دیوں کے خلاف سخت پر وربگذارہ کررہی ہے ، یہ پروہگذارہ اپنا راستہ دوشعبوں

اسلامیمی بیخودسا خته مجوای بوئی صورت بعض شرقی اقوام مین میش کرنا اور به بهان کرنا اسلامیمی بیخودسا خته مجوای بوئی صورت بعض شرقی اقوام مین میش کرنا اور به بهان کرنا اس ابهام مین بیصلامیت ہے کہ است عوام کے خلاف اور استحصال کے حق میں سنعال کیاجا ہے ، اسے آزادی اور آزاد مفکدین کے خلاف بھی استعال کیاجا سکتا ہے ۔

اس ابهام مین بیصلامیت ہے کہ است عوام کے خلاف اور استحصال کے حق میں سنعال کیاجا سکتا ہے ۔

کیاجا ہے ، اسے آزادی اور آزاد مفکدین کے خلاف بھی استعال کیاجا سکتا ہے ۔

اس بین بوئی ہے ، بعنی شرقی اور غربی ۔ بیس شرقی جانب میں ناطق کا مطلب بہ ہے کہ غربی بین معنی رکھتا ہے کوئی نظری بھی بین میں کرونے کا کوئی نظری بھی بین معنی رکھتا ہے کوئی نظری بھی کے کہمی بین معنی رکھتا ہے کوئی نظری بھی کے کہمی بین معنی رکھتا ہے کہ دستی تو توں کو بھیر دیاجا سے اور اس طرح صرای داری کے کہمی بین موتو کی کیاجا ہے ۔

ادبری دونوں بانوں میں جومفالط سے اسے مم کھول کر تبا بیکے میں اان کے بیھے بنی ا اغراض کی بھی نشا دس کر بھیے میں۔ بہت منروری بات بر سے کہ لوگ جب اسلامی اقتلا کے خلاف بھارشنیں تواس سے مقیقی اسباب کو مجوسکیں۔ اشتراک ا بنے فرم ب میں اسے متعصب ہوتے میں کدان کی گاہ میں اشتراکی تب ہی منفصد میں گیا ہے نہ کہ اجتماعی انصاف کو حاصل کرنے کا ذریعہ دیمی وج ہے کہ انہیں بس بہی مکرین ہے کہ عوام مے سامنے اشتراکیت سے سوا ہردومرالاسنہ بندکردیں۔ جوعوام سے سفت تقیقی انعماف کو قائم کرسکے ، بہاس سے کہ اشتراکیت سے راستے ہے سوا کوئی اور راکستہ! فی ہی مذرہے۔

يهبل اس بات بسے غافل مونا بھی درست نہیں کے صوت نرمی تعقیب ہی اشتراکسیت کے داعیوں کو یہ رویرافتیار کرنے پرمجبور تہیں کرنا بلکہ روسی سلطنت کا بھی اس المقسب كيونكرا شتراكيت برأس سلطنت يرتسلط حاصل كرن كا ذريوس يواس قبول كربيني سب الدراكروه روسى انترد نفوذكى قبوليت سي الكاركر الوصرف اس كا انتراكبيت كواختياد كرنائى كافى نہيں . يد ديجيئے يوكوملا و ير كے كميونسد مع سو میں کوئی مجی طعن نہیں کرسکنا میکن حب اس نے دوسی نفوذ کے اسے مرامعا یا تواس پر لعشدت برس کئی۔ اس کے اشترای موٹے نے اس کی کوئی سفارش نے ! مسترين اشتراكبت كم المن تعصب كم علاده كيم اورحوامل بهي كارفرابين او شرورى سيد كرم ان اسياب كى الم يعت كو بورا وزن دين مصريب بوگ اس من كيدوسك نہیں کہ وہ استراکبت سے جمت رکھتے ہی بلداس سے کروہ اسلام کونا ایندر سے ہیں ، بس منی برسے کرم روہ بیس جواسلام کونا بسند کرسے وہ ان کی دوست سے! بالوك ناوان مسلانول كيدسا المنه بيظا بررية بس كدوه برندسي تعصب سس خالی بین انہیں نام ادیان کی بروانہیں بھالانکے مقبقت میں وہ صلیبی ہی بوصرف اسلام مع يك دشمن من - قد إذا خسكوا إلى شيطينهم فسانوا إنا معد كم إنسما كن مستفروق و اورب ده تنها في بي است منون سع طنة بين توكيف مين كم تفينًا مهم تنها رسيسى ما عقر من معم أوصروت تمسيخ كرفي ي بن اس وفعوع برزياده دور كس منها جاما جاميا اليكن سي فيمسلا نول س مراكب كوفعبرداركرنا جابها مول -- بنهل يمشوره فرب ويتا به إ كرب اسلام اوزاسلامى افتدارسے بطاف طعن كا بهلامضبوط سبب زين جائے - كيوك عين عكن سب كر اشتراكيدت اس فيبيت طعن كى خاطر محض ايك برده بو وريس مسلم

Marfat.com

نوجوانوں میں سے ہراکی سے سے مے میں خدم کیمی کی استراکی خفیہ مفل میں بہنچے ہوں ، یہ بہند کرتا ہوں کہ وہ خورست نگاہ واسے ، بین اگراس علی میں اہبت ساخفان بوٹ بیدہ صلیبیوں میں سے کسی کو بائے تو پورا مخاطر ہے کہ بیمل صرب صلیبیوں میں سے کسی کو بائے تو پورا مخاطر ہے کہ بیمل صرب صلیبیوں میں سے کسی کو بائے تو پورا مخاطر سے کہ بیمل صرب صلیبیوں میں سے کسی کو بائے تو پورا مخاطر سے کہ بیمل میں استراکی عدل میں بیت سے اور ندا جتماعی عدل

مے میں اس فیسل کو میں بہر ہونے کرنا جائیا مقا اگروہ پروٹیکنڈہ مبرے و ل میں کھٹاک اس فیسل کو میں بیان کا مقاب میں کھٹاک مذر ام می استخدا کی میں کا میں کھٹاک میں استخدا کی جو میں استخدا کی میں استخدا کی میں استخدا کی میں استخدا کی کہتے ہیں استخدا کی کہتے ہیں ا

ان وزیز و ل میں سے اکثر بیاس دفنت کرتے ہیں جب کدوہ مزے دار بھنگ سکے
فیضے میں دھوست ہوستے ہیں اور ان کے ساشنے کو کموں کے ڈھیر پر نے ہیں اجن سکے گرونا ریل
کا دھوال مرغوسے بنا رہا ہوتا ہے۔

بہ رامت بیند دوست انسانی دنیا کے دافعی رسے وغم کا مقابر کرنے سے کترائے ہیں ۔۔۔ ادر ہیں ان پر رحم اتا ہے کہ وہ اس در دناک عملی تقیقت پر معبنی حرط النے مسلے ہیں ۔۔۔ اور وہ ان مقالی سے گریز کرنے ہوئے من بوار معبنگ کے نشتے میں بناہ لینے میں۔ یہ بوب سے البن اسے متعلق من سے دارخواب دیجھنے ہیں اور وہ تحفوں کے دوست میں ان کے سلے لذیر اجتماعی عدل جیسیا دہا ہے۔ وہ نہا بیت آرام سے اسے منادل کر سے بیا دہیں۔

# اوراب ايوام ....

ان کی مرد کے لئے کوئی اور ہرگرا قدام نہیں کرے گا۔ انہیں اسے مناطے کی اسمیت خود محسوس کرنی جا ہئے۔ اور کسی دوسرے کی مدد کی راہ نہیں دھینی جا ہئے۔ حکم ان طبقے جا عنی یا انفرادی طور نیز ، جا عنی یا غیر جا عتی صحافت ، اقوام مندہ کی انجن کوئی مسل بدوارسلط نست با اختر اکیدت ، آخر کا دان سب میں سے کوئی ہی ابنا با تقدم مسرکے محنت کش عوام کی مرد کے سے نہیں بڑیا نے گا۔ عوام کو نو واپنا ہا تھا ہی فضائے کی طرف بڑھا نا ہوگا .

ان جا عنوں کے احوال اور صفیقت برا کیا گاہ ڈوالنے سے بقین صاصل کرنے کا اراد کرنے والا مرشخص مطائن ہو سکتا ہے کہ عوام کی مدد کے معاملے ہیں ان بس سے کسی پر بھی اعتماد کرنا نادانی کم کوشی اور غلط اعتماد کے سوانچھ نہیں۔

به جاعتی نظیمیں کس کی نائندہ ہیں ؟ یہ اپنی عقلیت ومصلحت اور احوال کے بحاظ مستعوام کی نائندہ ہیں۔ قانون جن توگوں کے سنے عمر بار سمندے کا مرتبے کی ترکز نہیں ہیں۔ قانون جن توگوں کے سنے عمر بھر بار سمندے کا مرتبے کی تمرط نگاتا تا ہے یہ کون توگ ہیں ؟ یہ وہ بی جو مال ودولت کی ایک خاص مقدار کے الک بیں!

کیا ان لا کھول مخت کش عوام میں ایک بھی ایسانتھ سے میں بیریہ نزالط منطبی دسکیں ؟

ادروه كون لوك مي كرحالات الهيس بادلينك كاركن منت ميس سازگارى رندس

به ده لوگ میں جواول توانتجاب کا زرضانت ---- دراگنی ----اداکرنے کی طا<sup>ت</sup> ر کھتے میں بھراس کے بعدا نتخابی معرکے برمیزار الاشرفیاں خرج کرنے کی طافت رکھتے ہیں، انتخابی مہم کے ولالوں، پارٹیوں، صنیافتوں، ولیموں اوران کے انتظامات يرسردارول بالوجر الرا سكت بين اس كه بعنسبسه نبريد كسى بارقى سيمنساك بون كى قان ركين بي جوانهي الميدواد بنائ الهييس مها راسدادراميدواري کے بدسے میں یارٹی فنٹر کاسینکروں ہرداروں یا و نٹرشکس اداکرے کیا محنت کمش عوام مے اندرکوئی ابسانتخص مصحبس مر مشطین منطبق موسکیں ؟ · مركز نهين إوراكستحصال زود محتاج عوام ي نشين برايسي منظيم اور يونين اور اتحاد محا يسيم منبوط اوارس موجود نهي من مجواب مال ودولت اورانزورسوخ سے انتخابی مہم کو جاراسکیں اکر عوام ان مے امیدوارین کر بارلیمنٹ میں آئی اورائی کالبیت اورمطالهاست كي نرجا في كرمسكين-اس کانتیج به سے کی منت کش محروم و نا دارعوام نوایک طرت دمی سے ادرجاعتی اور بار کبیا فی تنظیمی دوسری طرف ، اوران کی منعار من صاحتوں می مقابر جاری رہے كا . صلى كه عوام البيض معاملات كى بأك د ورخودس نيمعاليس ا وراليسى تنظيمان ما يا جوانتخابی اورخکیرانتخابی معرکون میں ان کی مردکرمی اور سب کمپ پینہیں ہو جکتا ، عوام کو موحوده جاعتى تصادمه كم ساكة كوئى اميدوالسنة مذكرني ماسيئة - مذانهيس اس يارجي باأكسس پار ن کی طوٹ دیجھنا کیا ہے۔ نہ ان ارشوں میں۔ سے کسی کی انتخاب میں کامبیا ہی باکسیاور طریقے سے اقتدار کی کرمبیوں بربراجان ہونے سے کسی انصاف کی امیدر کھنی جا ہے۔ كرست مناجو لفا في صدى سيدجاعتي اور بارلها في شجريات اسي تقيفت كي البركرة میں ۔ بیجا عتی کش کش کمیں ایک مزند بھی عوام کی مجلائی کی خاطر نہیں ہوئی رہ سوشہ تحكومت كاكريسيول كأخاطر مقى اورمان عهدون ادر فوا مركى خاطر جوان كرسيون كيجي منف رسنبه داری اکنبه مروری اوراعزه واقا رب کی خاطردادی سے منفی -كيكن حبب افن برمسسرا بدداري كي كسي عبوتي سيد جيسو في مصلحت بريمي

بخطرك كاساب نظرانا سب توبيسب بهلوان اسف اختلافات بعول جات بن ابنى خصوس تذك كرديت بين اوراس معهولى خطرك محدما من ايك منفت بناكر كهوا عبوجات بن - " وفدى اسعترى اوردمستورى المستوجاتي بادرنا دارعوام كامصلحت محمقاب بس سر مايد دارى كي خطرسي مراسي مراسي موست مفادات كي مدافعت كرت بس جوشخص اس وافتح حقیقت مین مک کرا ہے استصرف زائد مکس کے قانون کی کا ا منیازی منافع سے قانون کی مجست ، ورا ثنی عمکس کے قانون کی محبث ، یامز دوروں کی یونین کے قانون کی بحث کے متعلق پارلیمیٹ کی د بورٹوں کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ خاص طور بر گھر بلوطا زموں کے بونس بنانے کی فائدت کی مجنت پڑھنی جا ہے۔ یا ہراس فانون کی مربورس دعينى جاسية جوبهرائ يركونى اليبى دمه دارى دانتا بوجو دنيا كم تاماطرات میں موجود سیم ایاں! جاگیرداری کی سرزمین اس سے سنتی ہے۔ ان ربور تون برسيف والا ديكوك كريام الطبف والفراس البيان فالم كى نهائندى كرسف مى نفركه اينى بارشون اورجا عنون كى- اس كسفكرده مسب سرمابدداد بيد بس اور وفدى سعدى يادستورى بعدس-اورد يجيئ بم سب ابك سامني وامنع مثال كولينه بس سب الك سام مرافرو عسوس كراسيك بوكر ده اس كرف كموشط بنا اوراس كاك سدد اغامار اسي بم سب شریومبنگائی کاشکاریس جوایک جنگی معوت کی طرح فشک وزر کونگل ما نے کے معے اینا منہ کھو ہے ہوستے ہے۔ بوناک حرص کے ساتھ لاکھوں کروروں کا خوال جوس م مے حتی کہ اس کی دلیں محول جائیں اور معدے میں برجنی ہوجائے۔ حکومت اور بارسند نے اس ظالم مجون کے مقاطے کا کیا انتظام کیا سے ، صرب كجهربيان اور كفتكوس مهربيانات اورمات جبست الجعربا زارول للسيني جھا ہے، بازار بہاں قاہرہ میں منگائی کی طویل زنجر کی اخری واحد کوی کی حیثیت مهنكاني بهان بيج يسهم بها بي معيونتي بلكه او مرسه برستي به يحام ما فقي

مر اس منبع کوچھ نے کی جران نہیں کرتے کبونکہ وہ خوداس کے نامندے ہیں ہنود اس سے نفع باتے ہیں اور خود اس میں شرکب ہیں -

ہارے کھانے بینے کی جیزیں اور دور ہری است باتے مرت دومصدروں سے
انی میں : ایک اندرونی مصدر ہے جسے میم کاشت کرتے ، پاستے بوستے اور ملک کے
اندر تباریر سکتے ہیں۔ دوسرامصدر خارجی ہے جس سے مم کھانے پیننے کی چیزیں مصنوعات
اسٹ بائے صرورت اور خام مال حاصل کرتے ہیں۔

اور سکومت کومعاوم ہے کہ زمیندار ایک ایکر زمین کو ۰۵،۰۷، بلکہ ۸۰ با وُ نڈتک مظیمے پر دنیا ہے ایس کے علاوہ اور کیا امید مبوسکتی ہے کہ اس ایکر ہے سا صل ہوئے والی سید ادار کے نرخ او نیچے ہوں گئے ۔ اس ایکر کوجرنے والے مرتب سول کے نرخ او نیچے ہوں گئے ہوں گئے اور ان کے دو دور سے بننے والی تام جیز ول کے نرخ او نیچے ہوں گئے ۔ پس ہوں گئے اور ان کے دو دور سے بننے والی تام جیز ول کے نرخ او نیچے ہوں گئے ۔ پس قاہرہ یں ہندگائی سے جنگ کرنے کا کیا فائم وہ ہوسکتا ہے جب کرتم اس کے مبرے کو بڑھتا

موااوراس سے نرخ کو حیظ مناموا محصور دیتے ہوہ

اس کاحل آسان سے کہ کومت برآمد و درآمد برکنظول کرہے ، قام بیرا وار بحو
برآمدمہوتی ہے اورجس میں اول نمبر پرروئی ہے کاشت کا کرکو پورا بدلدد نے کرحکومت
نود خریکر سے ، مجبر است خود بین الاقوا می نرخوں برفروضت کرے ۔ اس خربدو فرخت
سے جو نفع حاصل ہوا سے درآملات کے نرخ گھٹانے کی خاطر صارفین کے ایمنھوں ذخوت
کرتے وقت استعمال کرے ادراس فرق کو دور کرے جو ان چیزوں کی مہنگی خربد اور
عوام کے یا کھوں فروضت کرتے وقت بید امہو اسے۔

موام ہے ہ موں مرد سے مرسی بید ہوں ہے۔ نرخوں پرکنٹر ول اس مربیرے بعد۔ مرکم بیلے ۔۔ ہی مفید ہوسکتا ہے تفتیش کے جوالیا کرے جا ہے مفید ہوسکتے ہیں لیکن وہ کون ہے جوالیا کرے وکیا سراید دار سکومت ادر سرا بہ دار بارسمینٹ و ادر کس کی فاطر کرے وکیا عوام کے سے اور ان کی مصلوت کی فاطر ؟

اور ده معظل قوانین جوکبی ختم نهبی سوسکته انهی کیون افذنهی کیا جاتا؟

حالانكم قوى سرابردسيت محتودسكى انتدعيميتا ما دياسي فردى الدنى كي سطح كريري سے اورسکار نوک وادی مے اطارت کو ٹرکردست میں وہ قانون اس سنے نا فراہ النهي بواكراس كا خاطر مال در كارس ادر مال مرمايد دارون كي جدون سي اورسرمايد دارو زارت اور بارليمنط من ب يسب كجوم وراج اورعوام يح رسب من كفلال كرا اورفلال زنده رمناه اورسانب كامنة وصف والعانبي غيرط نب دادى كى تعلى سفا فالكررسيم

بين اورسامراج اس يح وبكار بركان نهي دهرتاكيونكدا سعنول معلوم سعكم بي اليسى يونجى سب بحواندروني اطبيتان كميسية تياري كئي سب اس كابنيادي مصلخار محفوظ مبس قابض فوجول مساغف نهيس ملكه اس فطرى معابرس كى وجهرست بواس

اورسرما في منعقد موحكات من سوعوا مأكرة بين ميني كريك بهال لين تواس كاك بكوتا مع كيونكم ان عوام مع المقريس محونها اورجن لوكول مع فيصف بي سبع وه سام اج

کی بفاد پرجرلیس بن فاکہ وہ عوام سے خلافت ان کا سہارا بنارے -عوام صب بھی مصری معلی معلی معلی معلی کی بنائے کی درستی سے فارغ ہوئے، اسی کمھے میں اجتماعی عدل کو قائم کرسنے سے فارغ ہوئے اسی کمھے میں اجتماعی عدل کو قائم کرسنے سے فارغ

نادانی اور حاقت می ده دوجیرس می جومصری عوام کولفین دلاقی می اس مل مين كوني ايك يارني در حقيقت غير جانب داري مين على سهد اورموي قطين كاحل السي بنيا ديركرنا جامتى بصيح مناماج كما ترونعو وكود ودكرو ساء

اس كى طافىت كھناسىكى - بەتھام يارىنيال جانتى بىلىكىدى قىنىد «مىصروفىيىت كاسازو سامان "معصب معيلا سكتاسي علاوه ازين ساماج شهري تويداخري دفاع

كىلائن بنائى بيت تاكرجن مصلحتول كاوه نائنده سيصان كى حايت كريسكه ان يوكون الركو في فرق سب توعوام سن خطاب كريف برط زبيان بي كافرق

ہے۔مثلاً مسترتی میساشفس اپنی برص نہیں جعبا تاکمشترک دفاع کی راہ سے صر

كونشهنشا سيت مع يفكو مع مما كفر با خره د باط من كيونكم بداد مي است نظري و

کو اور مصنوعات کا انحا دجواس کے مسر پر تھا اس کے طیفوں کو بہجا تنا تھا۔ لیکن در مرے لوگ کبھی کبھی عوام کے ساتھ بازاز بلند کیارت ہیں: - سامراج مردہ باد! تاکہ عوام جاکرآزام سے معر جائیں یا مجاہدین کے سئے نعرہ بازی کرتے ہوئے ان کے گئے میٹ جوام جائیں! بیسب کچے سا دہ عوام کی غفلت برا عادی بنا ربر ہے کیوئر دہ اس ملک میں ماری جو سادی تاریخ سادہ عوام کی خفلت سے بے خبر بی جو سامراج کے اصلی تھا صدا ورائی فاصد اس میں بیس ہے جس کی یہ بار تبیال نمائندگی کرتی ہیں ۔

ور جہاں ہے مالیوں کا تعلق ہے وہ الیں پور لین میں نہیں کرظا لموں اور استحصالیوں کے خلاف عوام کی صف میں کھروی ہوسکے ، نداس میں سامراج کے مقاطعے میں کھرا ہونے کے مقاطعے میں کھرا ہونے کی جنت ہے کیؤ کھ اس کی بیشت برمضبوط عالمی مرا یہ داری

ا فبار بنیا دی طور ریر نجارتی اداره بوتا ہے اوراس پر لازم ہے کرز دہ رہے
کی خاطر اپنا بجب کم سے کم بنائے محد و دقار ثبن سے حلقہ میں اخباری حیلیقش شدید
ہوچی ہے ۔ اس جنجاش کا نقاضا رہے کہ اخباری حسین و تر بین اکئی بڑھی ہوئی
"کالیف اور بڑے بڑے مالی وسائل کا انتظام کیا جائے۔
کنڑت اشاعت بھی اخبارے افراجات کم نہیں کرتی بکد اگر و داخبار کا روبار کی
جائز صدو د میں رہے تو اس کا خسا رہ اور بھی بڑھ عاتا ہے کیو کہ کسی بھی بڑے
ہوئی ہے اس سے اس کے افراجات زیادہ ہوتے ہیں ۔ یہ ایک تو ی تقیقت ہے
موئی ہے اس سے اس کے افراجات زیادہ ہوتے ہیں ۔ یہ ایک تو ی تقیقت ہے
میں کی اس سے اس کے افراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو ی تقیقت ہے
وہی مہیں ہی جو ابنا لازم ہے، "اکر فریب محنت کش عوام کو بہت جل جائے کرمن
وسی مہیں ہی جو ابنے بیبیوں اور کو ل سے ایک پطتے ہوئے اخبار کو الی دار بناتے
میں ۔ یہ اخبارات اپنے وجود در قبا اور نفع کی خاطر ان بیسیوں اور کی سے علاوہ دوسر
ذرائی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مب سے پہلے تودہ است تنہادات پر بھروسہ کرتے ہیں اور
ذرائی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مب سے پہلے تودہ است تنہادات پر بھروسہ کرتے ہیں اور در ان ار کیا داروں

ا کی خدست کرتی میں بیوکران کی طرف سے است است کے ذمہ دارمیں - اخبارات كا دورسرااعتا دخفيه --- وفتي ادائمي --دفا نف بربونا سے روتني دو و مين جو وزارنين ايني مار في كے اضارات كود منى مين باان اخبارات كون بطور قيمت اداكرتي بين يجنبين وخريرنا جائبتي بين ، يا ده الناخبارس كي غيرطانب داري یا مخالفت بذکریت کی تعبیت ہوتی ہے و اور عادی بر رقبیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں) اوردائمي رتوم وه بوتى بين ين محضور كى ذمردارى كومت كامحكمة نشروان عن يتاب بدروم إن اخبارون يا اخبا رنوليسول كم سف سف سدوائم طور را مثلاث زمام سے یا وجود ۔۔۔ وکومت کی دائمی اغراض کی خدمت کے لئے ہوتی ہیں جن کا تعلق كسي سياسي بارتي سيصنها بي مونا عبسر سي منبر بيرا خيارات ان خفيه رفوم بيراعها وا كريت بي جوانهي مكومتول --- يا الفصوص الكستنان اورام كيك - البيلياس ديبار منعث كالرون سيطنى بين ... اوربيسب ذرائع كينيون العض المولون يا حومت ك محكمول كايروسكنداكرف كم معاوض كم علاوه سي . يبى ده ذرائع بين بعوا خيارات كے اس فرق كود وركرتے بين جولكها في بيميائي وغيره محدا خراجات بین اور اخیاری کا یی کی بازاری فیمست میں ہوتا ہے۔ بھراخیا دات براسے برسے برلس خرید تے ہیں بعظیم عاریس بنات میں اورا نے اسٹ نہاری برو بیگنراے بر مہن سے دسائل خری کرتے ہیں۔ اجادی طلب بڑھنے کے سامھ کنزت انتاعین کاتو به نفاضار سب كراس كم نقصا نات كئي كنا موجائي، نديد كمنا فع برط صحابي، كيوكم جول جو ل تعدا داشا عست برسط كى خساره يمى مرفعتا جائے كا -طلب كرب كثربت كثرب اشاعت كابراه راست اخباركوكوئى فائده نهب ببوتا، يال! اس كا بالواسطة فاعرة موتلب و واس طرح كه اس مصافيار مفيدا مدى كانر خرها وسيني بين -- وه خفيراً مدنى الدروني بهويا ميروني -- كسى اخبار كوكترت اشاعت کی مرف بہی بہت وصول ہوتی ہے۔ سبب بم في يتفعيل جان في تدبيته جل كميا كوصحا فست عوام كي صفت بين كعرا ابوني كي

رسی آزا دان رائے کی معافست جومخنت کش عوام کے سفے کام کرتی ہے ، سو اس كاشديدمقا برحكمت كى طرف سند مفاحى اوربين الاقوا مى مسرما برة وارمى كى طرف مصاورساماج كى سادى قوتون كى طرف منصبة اسم ميمرساده عوام خود مجى اس کامفا بد کریتے ہیں کیونو اس صی فنت کے دسائل مسحود کن انباری مظامر میتی نہیں بعوسكت ، باضمه ميرحا فيوا يمص ضمير نهبش اجازيت نهبس و بنتے كه لا لول اورجها بيول كى تصويرين شافيع كرين اورموام كولذت يرستنا : ببيرو دكى كي ذريع سعفا فل كرسك تنصيب سلادين ينتجربه كمعوام خودام صحافت سدروكردان مي اورا بنه جند یسے کے کراس کی جانب کھوے نہیں ہو تے و دراس مالیکہ دوسری قسم کی مسحافت دوسری طرب سے آنے والی اشرنبوں اورڈ الروں کے دھیروں برمعروسرکرتی ہے۔ مانون اورجها نيول كي نصويرس مي ده تمسلي عيد جوسرما به دارول كي صحافت فادارهوام كم ساعف مين كر في سهدة فاكرانها والرطون سند غافل ردي كرسرايه دار ان اصلی مانوں اور جیا تیوں سے فاجران منتع حاصل کرتے میں نہ کہ صرف ان کی تصویروں سنے ۔ اوروہ بے کارے مود کی جوکئی کئی صفح ں کو ٹرکٹے موتی ہے ، بدایک نشہ آور دوائی سیمس سے بداخیاراسے قارین کی حدو مہداور امتام کی حور می کرنے من الا کم معبس بدمخنتی اور نا دارمی میں و دبیر سے برہے میں اس سے امنہاں غافل کر ہیں ۔ کوئی مجھی سراب داری کی البی خاصد النجام نہیں وسے مکا جیسی ان دوخبیت ولائع سے یہ

صحافت انجام ويتى بع مركم مق عوام ان بريول و في يرت بي جيد محاكد اورافيون بر

آج کل سرمایه داری نا دارعوام کوایک نئی خوش خبری سنارسی سے وہ اینیں بشارت دینی ہے کہ اقوام متیرہ فربت سے جنگ کرنے کی بہت کوشش کرری ہے، اس کا يدروكرام ميكرا وبناعي تعليم يطفق فالمرسد وتاكر عوام كي شكلات كاجارة ولياجات ادرسابق سدرامر سيرومين كم يروكرام كاجويفا فكنة والنع كياجات -يس فلارابنا يب كراس نافران ملك مير به في كانكار كرف والديما عاسمة من و افسوس يعكس مبرا في كونتبس مهما نتا ادرا حسان كانتكريه ادانهس كرتا! جبان كم جارس إلى عال سع مرمايد دارى الجبن اقدام متحده كان كوت متواسد استنفاده كريني برحريص يبء وه الجنفاعي تعليم معطق منعقد كريد في بن روى علص ب ان صلقوں كا خبرى اخباروں ميں شائع موتى بس اور لوگ كئي كئى دن بكر كمئى كئى سيفت انہى من معروف رسية بين كيابس عوام كونشه بلان اورايك وقد يك ملاوين ك ذرا لع میں سے ایک بنیادی ذریعہ نہیں ہے ، اورسرمابه داران صحافست موتى تندم سرخيول كصما تقدان خبرول كوشا كمع كريف سسه منهين تعكنى جوبين الاقوامى منظيمول كامقرك بارسه من توجه اوراحتناعى عدل كم معاملے میں مدور مبرکا امہام کرنے پرشتمل ہوتی میں۔ كبايدعوام كوسامراج كى طرف تفكاف كے ذما تع بس سعدايك ماميان وسيامنين ؟ اس كامقصديد سب كوعوام اسيف مصارى بوجوسام اج كم سيردكروين واوراجتماعي عول انعدا ون حس کے سے وہ ترستے ہیں گرمانے نہیں اسے قاع کرنے کے لئے سام اج كيكن عوام موجان ليناجا سيني كم عالمي سرايد داري كي مشتر كومضاء ت منه ق ومغرب

کیکن عوام موجان لینا جاستے کہ عالمی سراید داری کی مشتر کومصلی منظری و مغرب میں ابنے سب نائند وں کے درمیان ایک مادی سجعونی منظری سب میں ابنے سب نائند وں کے درمیان ایک مادی سجعونی منظری سب مادی کے مفاد سے بھی منظلات سب اسی طرح سامراج اورمنقامی مسراید داری سے اورمان کے مفاد سے بھی مرطاید داری سے

کے ابن مشتر دمفاو نے البی میں مفہوط ادی مجھونہ کرد کھا ہے۔ اس عوام کو یہ بھی بان فینا چا ہے کہ سامراج ا ہے سیاد جہرے کے ساتھ عوام کاسا نہ بہ کرنا چا ہنا ۔ لہذا سے پرد سے کی سخت مغرورت ہے جس کے دہیتے سے وہ حکومت کرے ، اس کی اغراض کو پودا کرے اور بالواسطہ اس کی معلمتوں کا صنامی ہو ، یہ پر دہ حکم ان سرمایہ دارطبنق ہے ۔ سامراج معاملات کی باگ ڈوراس سے سپرد کر کے مطمئن ہو بہا ہے ناممان ہے کوہ واس سے یا یہ اس سے اور اس سے ایر اس سے ایر اس سے ایر اس سے سپرد کر کے مطمئن ہو بہا ور اس سے مامراج معاملات کی ماکہ دوراس سے یا کہ دورہ و جائے اور عوام اس سے ایر اس سے یا یہ اس سے ایر اس سے اور اس سے ایر اس

عوام کا بہ جان لینائیمی مناسب کے کسام اج اپنی آمدسے کے کواس طبقے کو نیار کرنے کی خاطر کام کرتار ہے ۔ وہ غدا دجنہوں نے سام اچ کی لاہ ہموار کی تفی مصری فرج کا ساتھ حجیہ ورا یا اس منصفاری یا فرج کا ساتھ حجیہ ورا یا اس منصفاری یا فرج کیا تقا ، سام اچ سنے ان پر انعا ات کی بارش کی اوراس مرزمین برانہ ہیں حاکم بنا دیا ۔ آج متقریب انہی کی اولاد برا ہے بڑے سے کھانوں اور و بیعے زمینوں کی مالک ہے ۔ یہ لوگ اس مسکین شہر میں جبرا نے شریف کھانوں

والصحبل تصبي-

اوراً فریس عوام کوبر میا نما بھی صروری ہے کہ سامراج عوام کو بھو کا دھنے بریرلیں ،
کبونکہ وہ جانتا ہے ۔ جدیبا کہ اس کے نائندے لائبیڈ جارتے نے اپنی کتاب میں ایک مرتب کہا تھا اسلامی خوش مالی نے ہی مصری شورش بربا کوئے کی ہمتت دلائی تھی۔ لہذا عوام کا مقسر میں بھو کا رم نیا صنروری ہے آ ماکہ وہ کفنے کی باش سے فارغی نہو سکیں، مہا دا،
عوام کا مقسر میں بھو کا رم نیا صنروری ہے آ ماکہ وہ کفنے کی باش سے فارغی نہو سکیں، مہا دا،
نئے مسرے سے ساملے محفلات ابناون برآ یا دہ ہو جائمیں،

با می ره گئی انتراکمیت مبس محمتعان معتر تحریم مست او گرمشیش کے دعویم او

لذينه نيشه مي خواب وتحصيف مي ! سالم المرين الم

اورده مینیمین: جدو جهری کوئی فافره نهیں بهیں بوب شالین کے افقول نتظر سابیا جائے۔
معرطید داری براس دعوت سے روئے گی جومدل اجتماعی کی طرت بلائے ، وہ طاقت،
مکروفریب اور مال سے اس کا مقابلہ کرے گی ، عز توں کو خرید کرا ورعوام کو غفلت کی ننبد
میروفریب اور مال سے اس کا مقابلہ کرے گی ، عز توں کو خرید کرا ورعوام کو غفلت کی ننبد

صرف انسانی عزنت و و قاریجی بم پرلازم تھی آنا ہے کہ بچھ کریں تاکہ خلاصی ورز ادی ہے منظار میں ورز ادی ہے منظار مین کروائیں گئے۔ ذلت کا صرف عنوا ن منظار مین کروائیں گئے۔ ذلت کا صرف عنوا ن تبدیل ہوگا اور آفا برلیس کئے ، غلام توہبر حال غلام ہی رہیں گئے۔

اوراب اسے عوام اتم بروامنے ہو کیا ہے کہ کوئی تہاری طرف مدد کا یا تھ نہیں بڑیا ہے کہ کوئی تہاری طرف مدد کا یا تھ نہیں بڑیا ہے گاجب کا کہ تم خود وا بینی طرف یا مخفر نہ بڑیا ہو اجسے کا زادی کے سب واستے بند بین ، صرف تہا دا ایک بنیا دی واست کھلا ہے۔

اسعوام! بهی سیدهاراسترسه بهی درست سه!

اسلام اورسمارج اری کامحرکم اسلام اورسمارج اری کامحرکم اسلام افران می کام محرکم اسلام فلات اسلام فلات اسلام فلات اسلام فلات الله فلات الل

ازميال منظورا حرب كيجاراسلام بركالج ، ريلورود و

علمى فناخيانه-اردوبازار-لابور

مكنول أرث يركسانيور

2.25